# اردوكا كلاسكى ادب

مقالات سرسير

اخلاقی اوراصلاحی مضامین جلد پنجم حصه اول مرتبه

مولا نامحمراساعیل، یانی بنی

#### مقالات سرسيد

سرسید کے ادبی کارناموں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نمایاں حیثیت ان کی مضمون نگاری اور مقالہ نو لیمی کو حاصل ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے اعلی مضمون نگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑ وں مضامین اور طویل مقالے بڑی تحقیق و تدقیق، محنت و کاوش اور لیافت و قابلیت سے لکھے اور اپنے پیچھے نادر مضامین اور بلند پا یہ مقالات کا ایک عظیم الثان ذخیرہ چھوڑ گئے۔

ان کے بیش بہامضامین جہاں ادبی لحاظ ہے وقع ہیں، وہاں وہ پر از معلومات بھی ہیں۔ ان کے مطابعے سے دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور فدہ ہی مسائل اور تاریخ عقدے حل ہوتے ہیں اخلاق وعادات کی اصلاح کے لیے بھی وہ بے نظیر ہیں اور سیاسی ومعاشرتی لحاظ سے بھی نہایت فائدہ مند ہیں۔ نیز بہت سے مشکل سوالوں کے تسلی بخش جوابات بھی ان میں موجود ہیں سرسید کے ان ذاتی عقائد اور فذہ ہی خیالات کے متعلق بھی ان سے کافی روشنی ملتی ہے جوابینے زمانے میں زبر دست اعتراضات کا ہدف رہے ہیں ان مضامین میں علمی حقائق بھی ہیں اور ادبی لطائف بھی، سیاست بھی

ہے اور معاشرت بھی ، اخلاق بھی ہے اور موعظت بھی ، مزاح بھی ہے اور معاشرت بھی ، در دبھی ہے اور سوز بھی ، در بھی ہے اور سوز بھی ، در بھی ہے اور سرزنش بھی غرض سرسید کے بیہ مضامین و مقالات ایک سدا بہار گلدستہ ہیں جن میں ہررنگ اور ہرفتم کے خوشبودار پھول موجود ہیں۔

یہ مضامین سرسید نے جن اخباروں اور رسالوں میں وقاً فو قاً کھے، وہ مدت ہوئی عام نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے اور کہیں ان کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ پرانے اخبارات ورسائل کے فائل کون سنجال کرر کھتا ہے۔ سرسید کی زندگی میں کسی کواس کا خیال بھی نہ آیا کہ ان تمام بیش قیمت جواہرات کو جمع کر کے فائدہ عام کے لیے شائع کر دے۔ صرف دوایک نہایت ہی مختصر مجموعے شائع ہوئے مگر وہ بھی ہے حد تشنداور نامکمل، جونہ ہونے کے برابر تھے۔

سرسید کے انتقال کے بعد نصف صدی کا طویل زمانہ گزرگیا گرکسی کے دل میں ان مضامین کے جمع کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا اور کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا آخر کا مجلس ترقی ادب لا ہور کو ان بھرے ہوئے بیش بہا جواہرات کو جمع کرنے کا خیال آیا مجلس نے ان جواہرات کو ڈھونڈ نے اور ان کو ایک سلک میں پرونے کے لیے مولا نا محمد اساعیل پانی پتی کا انتخاب کیا جنہوں نے پرانے اخبارات اور قدیم رسالوں کے فائلوں کی تلاش میں دور ونز دیک کے سفر کیے فراہمی مواد کے لیے ان کے بوسیدہ اور دریدہ اوراق کوغور واحتیاط سے بیٹے نے بعد ان میں سے مطلوبہ مواد فراہم کرنا بڑے بھیڑ ہے کا کام تھا، مگر چونکہ ان کی طبیعت شروع ہی سے دفت طلب اور مشکل پیندوا قع ہوئی تھی ،اس لیے انہوں نے بیذ مہداری باحسن طریق پوری کی چنانچہ عرصہ دراز کی اس محنت و کاوش کے شمرات ناظرین کرام کی خدمت میں'' مقالات سرسید'' کی مختلف جلدوں کی شکل میں فخر واطمینان کے جذبات کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں۔

### مذهب ومعاشرت

## وانتم اعلم بإمد نياتم

#### (تهذیب الاخلاق، بابت ۲۹۲۱ هـ، از صفحه ۲۱ تا ۲۷)

ہمارے بانی اسلام علیہ السلام کی آئ نصحتوں میں سے جن پران کی امت نے پچھ نہیں یا بہت کم توجہ کی ، ایک یہ مسئلہ بھی ہے جس کوہم نے مخضر الفاظ میں عنوان پر ککھا ہے۔
بانی مذہب جس کو در حقیقت روحانی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ بھی بھی اپنے منصب اعلی سے فروتر درجہ اختیار کر کے دنیوی باتوں یمس بھی صلاح دینے لگتا ہے۔ بیا یک قدرتی بات ہے کہ جو شخص کسی ایک بات میں درجہ اعلیٰ رکھتا ہے اور اس کی نیکی اور دیانت داری اور عظمندی اور لیافت مشہور ہوجاتی ہے تو ہر شخص ہر ایک بات اس کے سامنے لاتا ہے اور مہدایت چاہتا ہے۔ انبیاء کم مہدایت کرنے کی مہدایت کرتے سے جن کا اثر روحانی اور اخلاقی تربیت پر پہنچتا تھا۔ اس لیے لوگوں کو ہر ایک دنیاوی باتوں میں بھی انہیاء کی مہدایت کرتے میں بھی انہیاء کی مہدایت کرتے ہے۔ میں بھی انہیاء کی مہدایت کرتے ہے۔ میں بھی انہیاء کی مہدایت کی رغبت ہوتی تھی۔

جس قدر کتابیں جوالہا می مشہور ہیں اور انبیاء پران کا نازل ہوناتسلیم کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے ان میں صرف ایک توریت ہے جس میں دنیوی احکام بھی بکثرت یائے جاتے ہیں۔ گران کا الہامی ہونا نہایت ہی مشتبہ ہے۔ موسی کے حال پر خیال کرو کہ نبی اسرائیل کے ایک گروہ کثیر کوجن کے اخلاق و عادات ایک مدت دراز تک غلامی کی حالت میں رہنے سے خراب ہو گئے تھے اور تمام بدعاد تیں ان میں بطور طبیعت نانی کے ہو گئی تھیں۔ رامیسس دار الخلافہ مصر سے نکال کرایک ایسے جنگل میں لے گیا جہاں مثل' نہ پائے رفتن و نہ جائے ماندن' صادق آتی تھی۔ اس انبوہ کثیر میں ہر قتم کے دنیاوی جھگڑ ہے بیش آتے تھے اور اس مجمع میں سوائے موسی علیہ السلام کے کون تھا جس کے سامنے وہ جھگڑ ہے بیش ہوتے۔ حصرت موسی کو کجو ری ان جھگڑ وں کا بطور ایک سردار قوم کے فیصلہ کرنا پڑتا تھا اور کوبی وجہ معلوم نہیں ہے۔ موجودہ توریت کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسی کوبی وجہ معلوم نہیں ہے۔ موجودہ توریت کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسی کوبی وجہ معلوم نہیں ہے۔ موجودہ توریت کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسی کے تمام دنیوی احکام نے ہیں جو بصلاح بعض دانشمندوں کے کمتام دنیوی احکام مناسب وقت وحالات قوم کے دیے گئے ہوں۔

پھ شبوت اس بات کانہیں ہے کہ سوائے احکام عشرہ کے، جو پھر کی تختیوں پر کھود ہے۔
گئے تھے اور تمام واقعات جو گزرے تھے اور تمام احکام جو حضرت موسی نے صادر کیے تھے۔
حضرت موسی کے وقت مین لکھے گہے تھے مگر اس پر یقین کرنے کی وجوہ ہیں کہ ان مین سے
بہت پھمعبد بیت المقدس میں تھا جو سب کا سب مع اس کے جس پر توریت کا اطلاق ہوتا
ہے۔ بخت نصر کے زمانے میں بیت المقدس کے ساتھ تباہ و بر باد ہو گیا اور ایک مگڑ انجی نہیں
بچا۔ یہ ایک لازمی نتیجہ تھا کہ انبیاء نے جو پچھ کیا یا جو پچھ کہا وہ بطور ایک ربانی تھم کے سمجھا
جاوے ، اس لیے حضرت موسی کے تمام دنیوی احکام بھی بطور ربانی احکام کے سمجھے جاتے
ہوں گے۔

جبکہ نبی اسرائیل بابل کی قید سے چھوٹے تو صرف یا دداشت اور زبانی روایتوں کے

مطابق توریت لکھی گئی جو پانچ کتابوں پر شتمل ہے اور تمام واقعات تاریخی اوراحکام دنیوی جو پہلے ہی سے بطور ربانی احکام کے مانے جاتے تھے۔اس میں بطور ربانی احکام کے مندرج ہوئے۔

ا کثر مقام میں جہاں لکھا ہے کہ''موسی بخدا گفت وخدا بموسی گفت وموسی فرمود کہ خدا چنیں میز ماید'' اسی خیال پر لکھا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نبی اسرائیل نے تمام دنیوی احکام کوجودر حقیقت فدہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے۔ فدہب میں شامل کرلیا اور پھراس کے مقاصد کوچھوڑ کرصرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ یہودی فدہب قرار دیا۔

یہود یوں کی عادت تھی کہ مینہ برسنے کے لیے یہ ٹوٹکا کرتے تھے کہ بکری کے بجے کو
اسی کی ماں کے دودھ میں پکا کر کھیتوں کے کونوں پرر کھ دیتے تھے۔ حضرت موسی نے منع کیا
کہ بکری کے بچے کواس کی ماں کے دودھ میں مت پکا ؤ۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹوٹکا مت کرو
جوایک سم کا شرک باللہ ہے۔ علماء یہود نے اس کے لفظوں کی پیروی کے خیال سے یہ قرار دیا
کہ چو پائے کے گوشت کو دودھ میں پکانا منع ہے۔ پھراس پریہ تفریح کی کہ تھی بھی ، دودھ کا
جزوہے۔ اس لیے گوشت کو گھی میں پکانا حرام ہے۔ چنا نچہاس مسئلے پراب تک یہودی مشحکم
بیں اور کسی چو یائے کے گوشت کو گھی میں نہیں بکاتے۔

جبکہ رسول خداصلعم نے عرب میں خدائے واحد کی عبادت کا غلغلہ ڈالاتو حضرت کی امت میں عرب کے بدو تھے، جو بدی و بداخلاقی وتعصب وعداوت اور جہالت اور چوری، قزاقی، خونریزی میں بنی اسرائیل سے بھی کئی درجہ بڑھے ہوئے تھے۔حضرت موسی کوتو صرف اس وجہ سے کہوہ بنی اسرائیل کے؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بھی اختیار کرنی بڑی تھی، مگر آ مخضرت صلعم کواس سے بھی زیادہ شخت مجبوری دنیاوی امور میں بھی سرداری اختیار کرنے کو پیش آئی تھی جس کومنصب نبوت سے پچھلاتی نہ تھا۔عرب کی تمام قوموں کا بیہ اختیار کرنے کو پیش آئی تھی جس کومنصب نبوت سے پچھلاتی نہ تھا۔عرب کی تمام قوموں کا بیہ

طریقه تھا کہ جس کو شخ یا سر دار تو مقر اردیتے تھے۔ تمام دنیاوی امور میں بھی اس کی اطاعت کرتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پس بطور قدرتی امر کے ضروری تھا کہ تمام قوم عرب آنخضرت صلعم کو اپناد نیاوی سر داری اختیار کرنی بھی لازم تھی مگر جس طرح کہ حضرت موسی میں دومنصب جدا جدا جمع ہوگئے تھے۔ اسی طرح آنخضرت صلعم میں بھی دوجدا گانہ منصب جمع تھے۔

دنیاوی سرداری کے متعلق آنخضرت صلعم بھی مثل حضرت موسی کے اپنے صاحبہ کے مشورے سے اور ضرورت و مصلحت وقت کے لحاظ سے احکام صادر فرماتے تھے۔ اور یا تو یہود یوں کی پیروی سے یا اسی لازمی نتیج سے، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا، آنحصر ت صلعم نے بھی دنیاوی امور کی نسبت جو کچھ کیا یا فرمایا بطور ربانی احکام کے سمجھا گیا اور لوگوں نے ''و انتم اعلم بامور دنیا کم'' کو یک لخت بھلادیا۔

مسلمان عالموں نے قدم بھترم یہودیوں کی پیروی کی اور تمام دنیاوی احکام کو جو درخقیقت مذہب سے پچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے۔ مذہب میں شامل کرلیا اور پھر یہودیوں کی تقلید سے اس کے مقاصد کوچھوڑ کرصر نے لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ مذہب اسلام قرار دیا۔ عرب میں رواج تھا کہ متمول اور سردار بنظر افتخار و تکبر وغرور کے ازار کو ٹخنے سے نیچ دمین پر گھسٹتی ہوئی پہنا کرتے تھے اور بیام گویا نشان ان کے تکبر وغرور کا تھا۔ آنخضرت صلعم نے ٹخنے سے نیچی ازار پہننے کومنع فر مایا، جس کا مقصود تکبر وغرور کومنع کرنا تھا۔ ہمارے ہاں کے علماء نے ٹھیک یہودیوں کی طرح بکری کے بیچ کی مانند نفظی پیروی کرکے ٹخنے سے نیچی ازار پہننے والے کو، گووہ کیسا ہی مسکین و بے غرور ومنکسر ہواور گووہ امرنشان غرور و تکبر باقی ہی ندر ہا ہو، جہنم میں ڈال دیا اور لوگوں کو تعجب میں ڈالا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ دوانگل اونچی ازار یہننے سے بہشت ماتی ہے اور دوانگل نیچی پہننے سے دوز خ میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ ازار یہننے سے بہشت ماتی ہے اور دوانگل نیچی پہننے سے دوز خ میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ

حدیث صحیح ہواور سے پوچھوتو موافق مراداس حدیث کے اس زمانے کے ٹخنہ کھلی ازار پہنے والے ہی دوزخ میں تشریف لے جاویں گے۔ کون شخص اس بات سے انکار کرسکتا ہے کہ یہ ملانے ، مسجدوں میں وعظ کرنے والے ، سرمنڈ ے ، ٹخنہ کھلے ، زے وہابی یا نیم چڑھے وہابی جس قدر ٹخنہ کھلی ازار پہننے سے متکبر ومغرور معلوم ہوتے ہیں اور یہود یوں سے بھی بڑھ کرالا ایا معدودة کو بھی حذف کر کے لن تمسنا النار ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا کروڑ وال حصہ بھی نیجی ازار پہننے والوں میں تکبر وغروز ہیں ہے۔ یہ ہر دم اپنی باتوں پر نادم ہیں اور وہ اپنے پندار میں ہر دم بہشت کے ایک اعلی درج پر چڑھے جاتے ہیں فاعتر وایا اولی البصار۔

غرضیکہ انسانوں کی بدیختہ کی کی جڑد نیوی مسائل کودینی مسائل میں جونا قابل تغیر و تبدیل ہیں، شامل کر لینا ہے۔ ہمارے اس قول کی دلیل دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ عیسائی قومیں، جواب دنیا میں نہایت اعلی درجے کی خیال کی جاتی ہیں، جب تک اس خیال میں مبتلا رہیں، روز بروز عبت کو پہنچہ کی گئیں، جیسا کہ اس زمانے کی تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ہندو جوایک زژانے میں دنیا کی لائق قوموں میں تھے، اسی تاریخوں سے تباہ و برباد ہوگئے۔ مسلمان جوایک ز رانے میں سب سے سر برآ وردہ تھے، اسی برختی کی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ اخیر نتیجہ ان کی بربادی کا جوابھی سلطنت عثانی ٹرکی پر گزرا، ہم نے اپنی آئکھ سے دیکھ لیا۔ تمام چھوٹی بڑی مسلمانی سلطنت اور ریاستیں جواس وقت موجود ہیں اسی وبال میں مبتلا ہیں۔

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں ایس خیال ست و جنوں ایس خیال است و جنوں گومولا ناروم کامطلب اس شعر سے کچھاور ہو، کیکن اگراس کو سیچے اور واقعی معنوں پر محمول کریں تو زیادہ مناسب معنی یہی ہیں کہ دنیاوی معاملات کو دینی معاملات میں ملالینا

لوگوں کو پیرخیال پیدا ہوتا ہے کہان امورمعا شرت کو جوعمدہ ہوں بطور مذہبی مسائل کے مذہب میں شامل کر لیناان کے دوا می استحکام اور دوا می عمل درآ مد کا باعث ہوتا ہے۔مگر اس خیال میںانہوں نے غلطی کی ہے۔ دینی احکام کا نیچر دینیا وی احکام معاشرت کے نیچر سے بالکل مختلف ہے۔ دینی احکام جوروحانی اخلاق اورروحانی تہذیب سےعلاقہ رکھے ہیں دوا می و نا قابل تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ خدانے انسان کی روح کوجس نیچریر پیدا کیا ہے جب تک انسان دینامیں ہےاس کوتغیر وتبدیل نہیں ، برخلاف امورمعا شرت وتدن کے جو روز بروز تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔پس وہ داخل احکام مذہبی جونا قابل تبدیل ہیں نہیں ہو سکتے۔ان کو مذہبی احکام میں داخل کرنا ہی ہر بادی کا باعث ہے۔ دنیا آ گے بڑھی چلی جاتی ہےاور ہم اسی پرانی کیسر کے فقیر بنے رہتے ہیں اور ذلت واد بارکو پہنچتے ہیں۔خدا کی بھی پیہ مرضی نہیں ہوسکتی کہ انسان علم اور اس کے صنائع سے جووہ روز بروز انسان برخلا ہر کرتا جاتا ہے۔منتفع نہ ہو کبھی خدا کی بیمرضی نہیں ہو سکتی کہ جب ہم پتوں کالباس پہنتے تھے تو جب ہم کوجانوروں کی کھال کالباس پیننے کی قدرت ہوئی تواس کونہ پہنیں اور جب سوتی اوراونی اور ریشمی لباس بنانا ہم کوآیا تواس کواستعال نہ کریں۔ جب ہم سینانہیں جانتے تھےاور بن سیا کیڑا پہنتے تھے تو جب ہم کو کیڑا سینا آیا تو سیا ہوا کیڑا نہ پہنیں۔ پہلے ہم کو کیڑے کی وضع قطع اچھی طرح نہیں آتی تھی،صرف سیدھاسا دا کرنت کی لینا آتا تھا تو جب ہم کوعمدہ قطع کی قبااور عبااورصدری سینی آئی،جس میں اقسام اقسام کے رہیٹمی وسوتی گھنڈیوں دارسازلگانے لگے تواس کواستعال نہ کریں یا جب ہم کوعمدہ قطع کے کوٹ ویتلون سینے آ گئے تو جولوگ اس کو پیند کرتے ہیں وہ اس کو نہ پہنیں اور پہنیں تو کا فر ہوں ۔ بیاصول ایسے ہیں جن سے کسی کا دل ا نکارنہیں کرسکتا۔گوزبان انکار کرے اور جواس کے برخلاف ہیں وہ ان اصولوں کو ہربا ذہیں کر سکتے بلکہ اگر ان اصولوں کی مخالفت کو اپنے مذہب کا جزوقر اردیتے ہیں تو خود اپنے مذہب کو برباد کرتے ہیں جس کا وبال انہی پر ہے۔ اسی قسم کے لوگوں کی بدولت مذہب اسلام کی بید ذات ہوئی ہے کہ بجائے روحانی مذہب کے جسمانی مذہب کہا جاتا ہے اور مسلمانوں میں علوم وصنائع وعقل و خیال و تدن ومعاشرت کی تمام ترقیاں یکسر مسدود ہوگئی ہیں۔

بعض لوگوں کا پیرخیال ہے کہ قرآن مجید میں بھی بہت ہی باتیں الیی آئی ہیں جو صرف د نیاوی امور سے جو پیش آ ہے تھے علاقہ رکھتی ہیں اور ان کے وحی ہونے سے اور من الله ہونے سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر دنیاوی امور مذہب میں داخل نہ ہوتو قرآن مجید میں ان کا آنا کیونکر صحیح تصور ہوسکتا ہے؟ ہمارے مخالفین مذہب نے اس ہے بھی زیادہ الزام لگایا ہے اورلڑ ائی کی نسبت اور حضرت عائشہؓ ورحضرت زینبؓ کی نسبت جوآ بیتیں ہیں ان کونعوذ بالله ہوائےنفس کی جانب محمول کیا ہے، مگریہ سبان کی غلطی و ناسمجی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ وحی کی حقیقت نہیں جانتے اور پنہیں سجھتے کہ وحی کا ملکہ س طرح یرتح یک میں آتا ہے اور کس طرح پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے وحی کی حقیقت کو جو کچھ سمجها ہے اور جس طرح پر بیان کیا ہے اس سے اس قتم کے الزامات کو مذہب پر اور قرآن مجید پر وارد کیا ہے، مگر جب حقیقت وحی سمجھ میں آ وے اور ریبھی سمجھا جاوے کہ کیا امراس ملکہ کی تحریک کا باعث ہوتا ہے جو جرئیل وحی لانے والا ہے، تواس وقت ان کے دل میں اس فتم کے خیالات پیدانہ ہوتے۔ میں اپنے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر قر آن مجید میں عا کنٹٹوزینٹ کی آیتیں نہ ہوتیں اور تمام امورات دینی ودنیوی کے پیش آ جانے کے بعدان کی نسبت وحی کا آنا قر آن سے نہ پایا جاتا تو میں اس کو ہر گز الہامی اور خدا کا کلام نہ بھتا اور اس کوایک مصنوی کتاب جانتا۔قرآن مجید کے سیج اور الہامی اور من اللہ ہونے کی بڑی دلیل یہی ہے کہ اس میں ان تمام باتوں کی جست وجی کا آنابیان ہوا ہے جو در پیش آتی گئ تھیں اور جو در حقیت اس ملکہ کی محرک تھیں جس کو ملکہ نبوت یا ملکہ وجی یا جرئیل امین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کا ہرایک لفظ احکام مذہبی سے علاقہ نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ہم نام ملا احمد جو نپوری کی تفسیر آیات احکام ہی کو تسلیم کر لوں تو صرف پانسو آیات احکام اس میں ہیں اور در حقیقت اتنی بھی نہیں۔ پس دنیاوی امور کا قرآن مجید میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ دنیاوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں۔

\_\_\_\_\_\_

#### عزت

## (تهذیب الاخلاق، جلد دوم، نمبر۵ (دورسوم) بابت کیم صفر ۱۳۱۳ه ص

بہت کم لوگ ہیں جواس کی حقیقت جانتے ہوں اور بہت کم ہیں جواس کے مشتقات کےمعززالقابوں کےمستحق ہوں۔جس کی لوگ بہت زیادہ آ ؤ بھگت کرتے ہیں اس کولوگ معزز شجھتے ہیں اور وہ اینے آ پ کوبھی معزز جانتا ہے۔ دولت ،حکومت ، ظاہر کی طمطراق خواہ نخواہ لوگوں کومعزز بنا دیتی ہے۔ وہ خود بھی آپ کومعزز سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کومعزز جانتے ہیں۔اوصاف ظاہری بھی ایک ذریعہ معزز ہونے اور معزز بننے کا ہے جو دولت اور حکومت اورحشمت ہے بھی زیادہ ان کومعزز بنادیتا ہے،مگریداعز از اس سے زیادہ کچھ رہید نہیں رکھتا جیسے کہ ایک تانبے کی مورت ٹھوس سونے کی نہ ہواس وقت تک در حقیقت وہ کچھ قدرو قیت کے لائق نہیں ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ جب تک اس کی اندرونی حالت بھی عزت کے قابل نہ ہووہ معز زنہیں ہوسکتا ۔لوگوں کوکسی انسان کی اندرونی حالت کا جاننا بہت مشکل اور قریب ناممکن کے ہے۔ پس ان کاکسی کومعزز سمجھنا در حقیقت اس کےمعزز ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے۔ ہاں و شخص بلاشبہ معزز ہے۔جس کا دل اس کومعزز جانتا اور معزز سمجھتا ہوجس کوانگریزی میں''سیلف رسیکٹ'' کہتے ہیں۔کوئی شخص کسی ہے جھوٹی بات

کو تیجی بنا کر کہتا ہے تو خوداس کا دل اس کوٹو کتا ہے کہ یہ بیجی نہیں ہے، گوسننے والا اس کو بیج سجمھتا ہو، مگر کہنے والے کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا اور بےعز توں میں کا ایک بےعزت ہے۔

اسی طرح تمام افعال انسان کے جوصرف ظاہری نمائش کے طور پر کیے جاتے ہیں، گولوگ ان کی عزت کرتے ہوں،مگر در حقیقت وہ عزت کے مستحق نہیں ہیں۔عزت کے لائق وہی کام ہیں جن کو دل بھی قابل عزت سمجھے۔اس لیےانسان کوانسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اس کے کام سچائی اور دلی شہادت پر بنی ہوں۔ ہم کوئی بات الی نہ کہیں جس کو ہمارا دل حبطلاتا ہو۔ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی ہمارا دل عزت نہ کرتا ہو کسی سے ہم اظہار دوستی اورمحبت کا نہ کریں اگر درحقیقت ہمارے دل میں اس سے ولیی ہی محبت اور دوسی نہ ہوجیسی کہا ظہار کرتے ہیں۔ہم کوئی کا م ایبانہ کریں جس کو ہمارا دل اچھانہ بمحقا ہو۔ صلح کل ہوناا گراس کے معنی بیہوں کہ سب سے اس طرح ملیں کہ ہرشخص جانے کہ ہمارے بڑے دوست ہیں توبیتو نفاق اکبر ہےاوراییا شخص نہکسی کا دوست ہوتا ہےاور نہ کوئی اس کا دوست ہوتا ہے۔اورا گراس کے بیمعنی ہوں کہ کسی سے بغض،عداوت اور دشمنی اینے دل میں نەر کھے،کسی کا برانہ چاہے، دشمن کی بھی برائی نہ چاہے، وہ بلاشبة تعریف کے قابل ہے۔ دل انسان کا ایک ہے،اس میں دو چیزیں لیعنی عداوت،کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو،اورمحبت سا نہیں سکتیں۔وہ ایسی کاہیانہیں ہے جس میں دوخانے ہوں ،ایک محبت کا ایک عداوت کا ،اور اس لیے بیدو چیزیں، گواشخاص متعدداور حیثیات ِ مختلفہ کے ساتھ کیوں نہ ہو، سانہیں سکتیں۔ اس لیےانسان کولازم ہے کہ محبت کے سواکسی دوسری چیز کے دل میں لانے کا خیال ہی نہ کرےاورایسی ہی زندگی انسان کے لیے عمدہ زندگی ہے۔

-----

#### رسوم وعادات

#### (منقول ازتهذیب الاخلاق، جلداول، نمبراول،

### بابت مكم شوال ١٢٨٧ه ويم جمعه عيدالفطر صفحه)

جولوگ کے جسن معاشرت اور تہذیب اخلاق وشائنگی پر بحث کرتے ہیں ان کے لیے کسی ملک یا قوم کے کسی رسم ورواج کوا چھااور کسی کو براکھ برانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہرایک قوم ایخ ملک کے رسم ورواج کو پیند کرتی ہے اور اسی میں خوش رہتی ہے، کیونکہ جن باتوں کی چھٹین سے عادت اور موانست ہوجاتی ہے وہ ہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی پر اکتفا کریں تو اس کے معنی میہ ہوجاویں گے کہ بھلائی اور برائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے۔ جس چیز کا رواج ہوگیا، عادت پڑگی، وہی اچھی ہے اور جس چیز کا رواج نہ والور عادت نہ ہڑی وہی بری ہے۔

مگریہ بات سیح نہیں، بھلائی اور برائی فی نفسہ مستقل چیز ہے۔رسم ورواج سے البتہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اس کے کرنے پرنام نہیں دھرتا، عیب نہیں لگاتا، کیونکہ سب کے سب اس کو کرتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی نفسہ بری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی ۔ پس ہم کوصرف اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسا کر لینا نہ

چاہیے، بلکہ نہایت آزادی اور نیک دلی سے اس کی اصلیت کا امتحان کرنا چاہیے، تا کہ اگر ہم میں کوئی الیمی بات ہو جو حقیقت میں بد ہواور بسبب رسم ورواج کے ہم کواس کی بدی خیال میں نہ آتی ہوتو معلوم ہوجاوے اوروہ بدی ہمارے ملک یا قوم سے جارتی رہے۔

البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہوگا ، معیوب اور غیر معیوب ہوناکسی بات کا زیادہ تراس کے رواج وعدم رواج پر مخصر ہوگیا ہے تو ہم کس طرح کسی امر کے رسم ورواج کو اچھا یا برا قرار دے سکیں گے۔ بلاشبہ یہ بات کسی قدر مشکل ہے، مگر جبکہ بیت لیم کر لیا جاوے کہ بھلائی یا برائی قرار دینے کے برائی فی نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور ہر بات کی فی الحقیقت بھلائی یا برائی قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا ۔ پس ہم کو اس طریقے کی تلاش کرنے اور اسی کے مطابق اپنی رسوم وعادات کی بھلائی یا برائی قرار دینے کی پیروی کرنے چاہیے۔

سب سے مقدم اور سب سے ضروری امراس کام کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تعصّبات سے اور ان تاریک خیالوں سے جو انسان کو تیجی بات کے سننے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اور اس دلی نیکی سے جو خدا تعالی نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات کی بھلائی یابرائی دریافت کرنے پر متوجہ ہوں۔

سے بات ہم کواپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم و رواج کے ساتھ برتنی چاہیے، تا کہ جورہم وعادت ہم میں بھلی ہے اس پر مستحکم رہیں اور جوہم میں بھلی ہے اس پر تسحکم رہیں اور جوہم میں بری ہے اس کے چھوڑ نے پر کوشش کریں اور جورہم وعادت دوسروں میں اچھی ہے اس کو بلا تعصب اختیار کریں اور جوان میں بری ہے اس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں۔ جبکہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جورسوم وعادات مروج ہیں انہوں نے کس طرح ان قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے ان رسومات وعادات کے ان کا مبداء اور منشاء متحد معلوم ہوتا ہے۔

کے کھشہ نہیں ہے کہ جو عاد تیں اور سمیں قوموں میں مروح ہیں ان کا رواح یا تو ملک
کی آب و ہوا کی خاصیت سے ہوا ہے یا ان اتفاقیہ امور سے جن کی ضرورت وقاً فو قاً
بضر ورت تدن ومعاشرت کے پیش آتی گئی ہے یا دوسری قوم کی تقلید واختلاط سے مروح ہو
گئی ہیں یا انسان کی حالت ترقی یا تنزل نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس ظاہر یہی چارسب ہر
ایک قوم اور ہرایک ملک میں رسوم وعادات کے مروح ہونے کا مبداء ومنشاء معلوم ہوتے
ہیں۔

جورسوم وعادات کہ بمقتصائے آب وہواکس ملک میں رائے ہوئی ہیں ان کے سیح اور درست ہونے میں کچھشنہ ہیں، کیونکہ وہ عادتیں قدرت اور فطرت نے ان کوسکھلائی ہیں جس کے سیح ہونے میں کچھشنہ ہیں، مگر صرف ان کے برتاؤ کا طریقہ غور طلب باقی رہتا ہے۔

مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شمیر میں اور لندن میں سردی کے سبب انسان کوآگ سے گرم ہونے کی ضرورت ہے۔ لیس آگ کا استعمال ایک نہایت تجی اور شیخ عادت دونوں ملکوں کی قوموں میں ہے، مگر اب ہم کو بید دیکھنا ہے کہ آگ کے استعمال کے لیے بیہ بات بہتر ہے کہ مکانات میں ہندی قواعد ہے آتھا نہ بنا کرآگ کی گرمی سے فائدہ اٹھاویں یا مٹی کی کا مگڑیوں میں آگ جلا کر گردن میں لئکا نے پھریں جس سے گورا گورا پیٹ اور سینہ کا لا اور بھونڈ ا ہوجاوے۔

طریق تدن ومعاشرت روز بروزانسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے اوراس لیے ضرور ہے کہ ہماری رسمیں وعادتیں جو بضر ورت تدن ومعاشرت مروح ہوئی تھیں ان میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاوے اوراگر ہم اپنی ان پہلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابندر ہیں اور پچھ ترقی نہ کریں تو بلاشسبہ بمقابل ان قوموں کے جنہوں نے ترقی کی ہے، ہم ذلیل اورخوار ہوں گے اور مثل جانوروں کے خیال کیے جاویں گے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم برامانیں یانہ مانیں۔انصاف کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور ناتر بیت یافتہ قوموں کوذلیل وحقیر مثل جانوروں کے خیال کرتے ہیں تو جو قومیں کہ ہم سے زیادہ شائستہ وتر بیت یافتہ ہیں اگر وہ بھی ہم کواسی طرح حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے ہمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے، ہاں اگر ہم کو غیرت ہے تو ہم کواس حالت سے نکلنا اور اپنی قوم کو زکا لنا چاہیے۔

دوسری قوموں کی رسومات کا اختیار کرنا اگر چہ بے تعصبی اور دانائی کی دلیل ہے، گر جب وہ رسمیں اندھے پنے سے صرف تقلیداً بغیر سمجھے بوجھے اختیار کی جاتیں ہیں تو کافی ثبوت نادانی اور جمافت کا ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی رسومات اختیار کرنے میں اگر ہم دانائی اور ہوشیاری سے کام کریں تو اس قوم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو دانائی اور ہوشیاری سے موانست نہیں ہوتی اور اس سبب سے اس کی حقیقی بھلائی یا برائی پرغور کرنے کا، بشرطیکہ ہم تعصب کو کام میں نہ لاویں، بہت اچھا موقع ملتا ہے۔ اس قوم کے حالات دیکھنے سے جس میں وہ رسم جاری ہے ہم کو بہت عمرہ مثالیں سینکڑوں برس کے تجربے کی ملتی ہیں جو اس رسم کے اچھے یا برے ہونے کا قطعی تصفیہ کردیتی ہیں۔

مگریہ بات اکثر جگہ موجود ہے کہ ایک قوم کی سمیس دوسری قوم میں بسبب اختلاط اور ملاپ کے اور بغیر قصد واراد ہے کے اور ان کی بھلائی اور برائی پرغور وفکر کرنے کے بغیر داخل ہو گئی ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بالتخصیص حال ہے کہ تمام معاملات زندگی، بلکہ بعض امورات مذہبی میں بھی ہزاروں سمیس غیر قوموں کی بلاغور وفکر اختیار کرلی ہیں یا کوئی نئی رسم مشابداس قوم کی رسم کے ایجاد کرلی ہے، مگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معاشرت اور تمدن کو اعلی درجے کی تہذیب پر پہنچاویں، تا کہ جو قومیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہ مارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم وعادات کو مہذب ہیں وہ ہم کو بنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہ مارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم وعادات کو

بنظر تحقیق دیکھیں اور جو بری ہوں ان کوچھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں ان میں اصلاح کریں۔

جورسومات کہ بسبب حالت ترقی یا تنزل کسی قوم کے پیدا ہوتی ہیں وہ سمیں ٹھیک ٹھیک اس قوم کی ترقی اور تنزل یاعزت اور ذلت کی نشانی ہوتی ہیں۔

اس مقام پرہم نے لفظ ترقی یا تنزل کونہایت وسیع معنوں میں استعال کیا ہے اور تمام فتم کے حالات ترقی و تنزل مراد لیے ہیں،خواہ وہ ترقی و تنزل اخلاق سے متعلق ہو،خواہ علوم وفنون اور طریق معاشرت و تدن سے اورخواہ ملک ودولت وجاہ وحشمت سے۔

بلاشبہ یہ بات سلیم کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم الی نہیں نکلنے کی جس کی تمام سمیں اور عادتیں عیب اور نقصان سے خالی ہوں، مگرا تنافرق بیشک ہے کہ بعضی قوموں میں ایسی رسومات اور عادات جو در حقیقت نفس الامر میں بری ہوں کم ہیں اور بعضی میں زیادہ اور اسی وجہ سے وہ پہلی قوم پھیلی قوم سے اعلی اور معزز ہے اور بعضی الی بھی قومیں ہیں جنہوں نے انسان کی حالت ترقی کو نہایت اعلی در جے تک پہنچایا ہے اور اس حالت انسانی کی ترقی نے انسان کی حالت دریا تھوڑ ہے سے کہ ان کے نقصانوں کو چھیالیا ہے۔ جیسے ایک نہایت عمدہ ونفیس شیریں دریا تھوڑ ہے سے گدلے اور کھارے یائی کو چھیالیت ہے یا ایک نہایت اطیف شربت کا بھر اہوا پیالہ نیبو کی کھی دو بوندوں سے زیادہ تر لطیف اور خوشگوار ہو جاتا ہے اور یہی قومیں ہیں جو اب دنیا میں مویلیز ڈ ، یعنی مہذب گئی جاتی جاتی ہیں اور در حقیقت اس لقب کی مستحق بھی ہیں۔

میری دلسوزی اپنے ہم مذہب بھائیزں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ میری دانست میں ہم مسلمانوں مین بہت ہی رسمیں جو در حقیقت نفس الا مرمیں بری ہیں مروج ہوگئ ہیں جن میں سے ہزاروں ہمارے پاک مذہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور تہذیب وتربیت وشائستگی کے بھی برعکس ہیں اور اس لیے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ تعصب اور ضد اور نفسانیت کو چھوڑ کر ان بری رسموں اور بدعا دتوں کے چھوڑ نے پر مائل ہوں اور جیسا کہ ان کا پاک اور روشن ہزاروں حکمتوں سے بھرا ہوا مذہب ہے، اسی طرح اپنی رسومات معاشرت و تدن کو بھی عمدہ اور پاک وصاف کریں اور جو کچھ نقصانات اس میں ہیں، گووہ کسی وجہ سے ہوں، ان کو دور کریں۔

استخریرکویینه مجھاجاوے کہ میں اپنے تیکن ان بدعا دتوں سے پاک ومبر اسمجھتا ہوں یا بیا تیکن نمونہ عادات حسنہ جتاتا ہوں یا خودان امور میں مقتدا بننا چاہتا ہوں ، حاشا وکلا، بلکہ میں نمونہ عادات حسنہ جتاتا ہوں یا خودان امور میں مقتدا بننا چاہتا ہوں ، حاشا وکلا، بلکہ میں بھی ایک فردانہیں افراد میں سے ہوں جن کی اصلاح دلی مقصود ہے ، بلکہ میرا مقصد صرف متوجہ کرنا اپنے بھائیوں کا اپنی اصلاح پر ہے اور خدا سے امید ہے کہ جولوگ اصلاح حال پر متوجہ ہوں گے ، سب سے اول ان کا چیلا اور ان کی پیروی کرنے والا میں ہوں گا۔ البتہ مثل مخمور کے خراب حالت میں چلا جانا اور روز بروز بدتر در جے کو پہنچتا جانا اور خدا پی عزت کا اور نہ تو می عزت کا خیال و پاس رکھنا اور جھوٹی شخی اور بجا غرور میں پڑے رہنا جھوکو پہنچتا جانا ہوں کے نہیں ہے۔

ہماری قوم کے نیک اور مقدس لوگوں کو بھی بھی یہ غلط خیال آتا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت و تدن صرف دنیاوی امور ہیں جو صرف چندروزہ ہیں، اگران میں ناقص ہوئے تو کیا اور اس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا، اگر اس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا، اگر ان کی اس رائے میں قصور ہے اور ان کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدس نے ان کو اس عام فریب غلطی میں ڈالا ہے۔ جو ان کے خیالات ہیں ان کی صحت اور اصلیت میں کچھ شبہ نہیں، مگر انسان امور متعلق تدن و معاشرت سے کسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتا اور نہ شارع کا خیا، کیونکہ قواعد قدرت سے سیام رغیر ممکن ہے۔ پس اگر مقصود ان تمان و معاشرت ذلیل اور معیوب حالت پر ہوگی تو اس سے مسلمانوں کی قوم پر ہماری حالت تر ہوگی تو اس سے مسلمانوں کی قوم پر ہماری حالت ہے۔ اس اگر

عیب اور ذلت عائد ہوگی اور وہ ذلت صرف ان افر اداور انتخاص پر منحصر نہیں رہتی ، بلکہ ان کے مذہب پر شخصر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان ، یعنی وہ گروہ جو مذہب اسلام کا پیرو ہے۔ نہایت ذلیل وخوار ہے۔ پس اس میں در حقیقت ہمارے افعال وعادات قبیحہ سے اسلام کو اور مسلمانی کو ذلت ہوتی ہے۔ پس ہماری دانست میں مسلمانوں کی حسن معاشرت اور خوبی تدن اور تہذیب، اخلاق اور تربیت وشائستگی سے کوشش کرنا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جود نیاوی امور سے جس قدر متعلق ہے اس سے بہت زیادہ معاد سے علاقہ رکھتا ہے اور جس قدر فائدے کی اس سے ہم کواس دنیا میں توقع ہے اس سے بہت بڑھ کر اس دنیا میں ہے جس کو بھی فنانہیں۔

### رسم ورواج کی یا بندی کے نقصانات

### (تهذیب الاخلاق، جلدانمبر۳ بابت کیم ذیقعده ۱۲۸۷ه)

ہم اپنے اس آرٹیل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر کے لکھتے ہیں۔ کیا عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ انسان کی زندگی کا منشاء یہ ہے کہ اس کے تمام قوئی اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور ان میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو، بلکہ سب کامل کر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو، مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم ورواج کی پابندی ہوتی ہے، یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والامطعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے، وہاں زندگی کا منشاء معدوم ہوجاتا ہے۔

ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا بینتیجہ ہے کہ آزادی اوراپی خوثی پر چلنا جہاں

تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے، ہرانسان کی خوثی اوراس کا حق ہے۔ پس جہاں کہیں معاشرت

کا قاعدہ جس پر کوئی چلتا ہے، خاص اس کی خصلت پر بین نہیں ہے، بلکہ اگلی روایتوں پر با پر انی

رسم ورواج پر بینی ہے تو وہاں انسانوں کی خوش حالی کا ایک بڑا جزوموجود نہیں ہے اور جو کہ

خوش حالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اس ملک میں جہاں

رسموں کی پابندی ہے، وہ جزو بھی نا پید ہوتا ہے۔

کسی شخص کی بیرائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو بجزایک دوسرے کی تقلید کے اور پھی مطلق نہ کرنا چاہیے اور نہ کوئی شخص می بیہ کے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسری کے طریقے اور اپنی کاروبار کی کارروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کرنی نہ چاہیے۔ سیدھا طریقہ بیہ ہونی چاہیے کہ اور لوگوں کے جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہیے کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نتیج تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہواور پھر جب اس کی محفل پختگی پر پہنچے تو خودان کی بھلائی اور برائی کوجانچے۔

بسوچاور بے سمجھ رسومات کی پابندی کرنے سے، گووہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں، آ دمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آ دمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ ان قو توں کا برتا و جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل وہم کو تیز رکھنے، بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے میں مستعمل ہوتی ہیں، صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پیندیا ناپیند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص کو اس بات کو پیندیا ناپیند کرنے کا اختیار کرتا اور نہ ایسے شخص کو اس بات کی تمیز میں یہ خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی اور عقلی قو توں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعال میں لائی جاویں۔ ان قو توں کی اور وں کی تقلید کرنے سے حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعال میں لائی جاویں۔ ان قو توں کی اور وں کی تقلید کے، جو بندر میں ہوتی ہے اور کسی قوت تقلید کے، جو بندر میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو تخص اپناطریقہ خود پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قو توں سے کام لیتا ہے۔ زمانۂ حال پنظر کرنے کے لیے حال پرنظر کرنے کے لیے حال پرنظر کرنے کے لیے قوت تجویز اوراس کا تصفیہ کرنے کوقوت استقراءاور بھلا براکھ ہرانے کوقوت امتیاز اور سب

باتوں کے تصفیے کے بعداس پر قائم رہنے کے لیے قوتِ استقلال اور یہی سب کام ہیں جو انسان کے کرنے کے لائق ہیں۔ آ دمی مثل ایک کل کے نہیں ہے کہ جواس کے واسطے مقرر کر دیا ہے اسی کو انجام دینا کرے، بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جوان اندرونی قوتوں سے جوخدا نے اس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب سے وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے، ہر چہار طرف پھیلے اور بڑھے، پھولے اور بھلے۔

جوام کہ پیندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور رسم ورواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں، یعنی جوعدہ ومفید ہیں ان کو اختیار کریں، جو قابل اصلاح ہوں ان میں ترمیم کریں اور جو بری اور خراب ہوں ان کی پابندی چھوڑ دیں، نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لیٹے رہیں۔

یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کا موں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگریہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کا م کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی ان کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی ان کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں، مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ پس خراب کا م ہونے کا یہ باعث نہیں ہے کہ اس نے رسومات کی پابندی نہیں کی، بلکہ یہ باعث ہے کہ اس نے ایک قتم کی قوتوں اور جذبوں کو توں اور جذبوں کو پہندی نہردہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہر کھنے کے ساتھ انسان کا ایمان، ضعیف نہ ہویا وہ دلی کئی جو ہر انسان کے دل میں ہے پڑمردہ نہ ہوتو بجر عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو۔

ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلی سے لے کراد نی تک رسم ورواج کا ایسا پابند ہے جیسے کو کی شخص ایک بڑے زبر دست حاکم کے نیچا پنی زندگی بسر کرتا ہو۔ کو کی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پیند اور ہماری پیند کے لائق کیا بات ہے، یا جوعدہ صفتیں مجھ میں ہیں ان کا ظہور نہایت عمدگی سے سطرح پرمکن ہے اورکونی بات ان کی ترقی اور شگفتی کی معاون ہے، بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھے ہیں کہ میری حالت اور رہنے کے کوئی چیز مناسب ہے۔ میرے رہنے اور مقدور کے آدمی کس رسم ورواج کے مطابق کا م کرتے ہیں اورا گرکوئی اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہوا تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا نیادہ بیوقوف ہوا تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ برتر سوال کرتا ہے اور یوں کو بجالاتے ہے کہ جولوگ مجھ سے برتر ہیں اور رہنے اور مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجالاتے ہیں، تا کہ شیخض بھی و یسا ہی کرکرا نہی کی ہی شان میں شامل ہو۔

اس بات سے بینہ بھنا چاہیے کہ جولوگ اس طرح پررسومات کو بجالاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی ہے ان رسومات کو اور چیزوں پرتر جیج دیتے ہیں اور ترجیج دے کر پیند کرتے ہیں نہیں، بلکہ حقیقت پیہ ہے کہ ان لوگوں کو بجزالیں بات کے جورتمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لیےطبیعت خود متحمل اور مطیع رسموں کی یابندی کی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی ہوتی ہیں ان میں بھی اوروں کےمطابق کا م کرنے کا خیال اول دل میں آتا ہے۔غرضیکہان کی پیندوہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے۔ وہ صرف ایسی باتوں کے پیند کرتے پر راغب ہوتے ہیں جوعام پیند ہوں اور مٰداق اور اصلی سلیقہ جورسم ورواج کے مطابق نہ ہواس ہے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے یہاں تک کہا بنی خاص طبیعت کی پیروی نہ کرتے نہ کرتے ان میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اوران کی ذاتی قوتیں بالكل يژمرده اور بے كارر ہنے كے سبب بالكلية ضائع ہوجاتی ہیں اورو څخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوثی اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اورعموماً الیی طبع زاد رائیں یا خیالات

نہیں رکھتے جو خاص ان کی اصلی خوش سے مخصوص ہوں۔ابغور کرنا چاہیے کہ انسان کی الیم حالت پیندیدہ ہوسکتی ہے یانہیں۔

رسومات جومقرر ہوئی ہیں غالبًا اس زمانے میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفیدتصور کی گئی ہوں، مگراس بات پر جمروسا کرنا کہ در حقیقت وہ الیبی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ان کومقرر کیا ان کی رائے میں غلطی ہوا ور ان کا تجربہ جھے نہ ہو۔ ان کا تجربہ نہایت محد و داور صرف چندا شخاص ہے متعلق ہویا اس تجرب کا حال صحیح بیان نہ ہوا ہویا وہ رسم اس وقت اور اس زمانے میں مفید ہو، الاحال کے زمانے میں مفید نہ رہی ہو، بلکہ مضر ہویا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو۔ غرضیکہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے۔ اگر کوئی اور نقصان نہ ہوتو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جودت طبح اور تو ت ایجاد باطل ہوجاتی ہے۔

یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیافت ہر ایک شخص کونہیں ہوتی،
بلکہ چنددانا شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیرو کی اور سب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابند کی اور
اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابند کی میں اس کی بھلائی و برائی ومفید
وغیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر
سوچ سمجھے اس کی پابند کی کی جاتی ہے اور دوسری حالت میں جو تو تیں ترقی کی انسان میں
ہیں وہ معدوم ومفقو زنہیں ہوتیں، الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہوجاتی ہیں۔

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع ومزاحم ہے۔ چنانچہ وہ پابندی الی قوت طبعی کے جس کے ذریعے سے بہ نسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے اور انسان کی تنزل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے۔ اساس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کرو۔ تمام مشرقی یا ایشیائی

ملکوں کا حال دیکھو کہ ان ملکوں میں تمام باتوں کے تصغیے کا مدار سم ورواج پر ہے۔ان ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ پس اب دیکھ لوکہ شرقی یا ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں، کیسا ابتر اور خراب اور ذکیل حال ہے۔

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانے میں قوت عقل اور جودت طبع اور مادہ ایجاد ضرور موجود ہوگا جس کی بدولت وہ باتیں اجیاد ہوئیں جواب رسمیں ہیں۔ اس لیے کہ ان کے بزرگ مال کے پیٹ سے تربیت یافتہ اور حسن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بیسب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جودت طبع سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ بیسب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور مقبل اور جودت طبع سے ایجاد کی تھیں اور انہی وجو ہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہوگئے تھے، مگر اب ان کا حال دیکھوکہ کیا ہے۔ انہی رسومات کی پابندی سے ان کا حال بیہوا ہے کہ اب وہ ایسی قوموں کے محکوم ہیں اور ایسے لوگوں کی آئھوں میں ذلیل ہیں جن کے آبا و اجداد اب وہ ایسی قوموں کے آبا و اجداد امید اور تہنی میں آبوا ور بڑے بڑے کھرتے تھے۔ جس وقت ان قوموں کے آبا واجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی مالی شان محلوں میں رہم کی پابندی قطعی محل بنواتے تھے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ اس زمانے میں ان قوموں میں رہم کی پابندی قطعی محل بنواتے تھے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ اس زمانے میں ان قوموں میں رہم کی پابندی قطعی میں قدرتھی تو اس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش ان میں قائم تھا۔

توارخ سے نابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصے تک ترقی کی حالت پر رہتی ہے اور اس کے بعد ترقی مسدود ہوجاتی ہے، مگرید دیکھنا چاہیے کہ بیرترقی کب مسدود ہوتی ہے۔ بیہ اس وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب سے نئ نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اورٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانے میں یہی حال ہے، بلکہ میں نے غلطی کی، کیونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزرگیا اور تنزل اور ذلت وخواری کا زمانہ ممکن ہے کہ کوئی شخص میہ بات کہے کہ بورپ کی قوموں میں بھی جواس زمانے میں ہر قتم کی ترقی کی حالت میں شار ہوتی ہیں، بہت سی رسمیں ہیں اور ان رسوموں کی نہایت درجے بریابندی ہے تو وہ قومیں کیوں ترقی برہیں؟

یا بندی کا نہایت نقصان ہے اور در حقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہے اور اگراس کی اصلاح نہ ہوتی رہے گی، جیسا کہ اب تک ہوتی رہی ہے، تو ان کو بھی بذھیبی کا دن پیش آ وے گا، مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں رسومات کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو مانع تو ہے، مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔ اگر کو ہی شخص عمدہ رسم نکا لے اور سب لوگ پسند کریں، فی الفور پرانی رسم چھوڑ دی جاوے گی اور اس سبب سے ان لوگوں کے قوائے عقلی اور حالت تمیز اور قوت ایجاد ضائع نہیں ہوئی۔

تم دیکھوکہ یہ پوشاک جواب انگریزوں کی ہےان کے باپ دادا کی نہیں ہے، بالکل
اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر در ہے کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھااس رسم کو چھوڑ دیا گیا
ہے اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک سامثل اوروں کے لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم
یورپ میں ایسے در جے پرنہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اس کے برخلاف، مگراس سے عمدہ
ایجاد کر ہے اور لوگ اس پر اتفاق کریں، اسی وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی کے ساتھ
ان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچے نئی نئی کیس ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور تا وقت کی ان کی طاق میں، بلکہ اخلاق
میں، بلکہ فرجب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں۔ پس یہ نصور کرنا کہ یورپ بھی مثل
میں، بلکہ فردسری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے، بحض نا دانی اور نا واقفیت کا سبب ہے۔

البيته يورب ميں اور بالتخصيص انگريزوں ميں جو بات نہايت عمد ہ اور قابل تعريف اور لایق خواہش کے ہےاور درحقیقت بغیراس کے کوئی قوم مہذب اور تربیت یافتہ نہیں ہوسکتی ، وہی بات اس کے تنزل کا باعث ہوگی ، بشر طیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے گی اوروہ پیہے کہ تمام انگریز جوحب وطن میں نامی ہیں اس بات پرنہایت کوشش اور جانفشانی کررہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ کیساں ہوجاویں اور سب اپنے خیالات اور طریقے کیساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اوران کوششوں کا نتیجہ انگلتان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے۔جوحالات کہاب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب ان کی خاص خاص عادتیں قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کےمشا بہوتی جاتی ہیں۔انگلستان میں اس زمانے سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمسایوں کے لوگ اور مخة لف بیشه والے گویا جدی جدی دنیا میں رہتے تھے، یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جداتھی۔اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہرا یک کی الیمی مثابہ ہوگئی ہیں کہ گویاسب کے سب ایک محلے کے رہنے ولاے ہیں۔انگلتان میں بہنبت سابق کے اب بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قتم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی ہی باتیں سنتے ہیں اورایک ہی سی چیزیں دیکھتے ہیں اورایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں اوریکساں باتوں کی خواہش رکھتے ہیں اور یکسا ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوق اور آ زادی سب کوحاصل ہےاوران حقوق اور آ زادیوں کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی کیساں ہیں اور پیمشابہت اور مساوات روز بروز ترقی یاتی جاتی ہے اور تعلیم وتربیت کی مشابہت اور مساوات سے اس کو اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے کے یابند ہوتے جاتے ہیں اور جوعام ذخیرہ حقایق اور مسائل اور را یوں کا موجود ہے اس پرسب کورسائی ہوتی ہے۔ آمد ورفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ جُمتع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اسبب سے بھی مشابہت مذکور ترقی جاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہوشم کی عالی ہمتی: بلکہ بڑی سے بڑی اولواعلز می کے کام الیسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص ان کے کرنے کو موجود ومستحد ہوتا ہے۔ کسی خاص شخص یا گروہ پر شخص نہیں رہا ہے، بلکہ اولو العزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاقی ہے اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور بیتمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں کی رائیں اور عاد تیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج وراحت کیساں ہوتے جاتے ہیں اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

گر باوصف اس کے ہم اس نتیج کو، بشرطیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے، باعث تنزل قرار دیتے ہیں تو ضرور ہم کو کہنا پڑے گا کہ کیوں میں عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا میہ جب سب لوگ ایک می طبیعت اور عادت اور خیال کے ہوجاتے ہیں توان کی طبیعت و میں سے وہ قوتیں جونئ باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی و دینے کی ہیں زائل اور کر در ہوجاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی تھہر جاتی ہے اور پھرایساز مانہ ہوتا ہے کہ ترزل شروع ہوجاتا ہے۔

اس معاملے میں ہم کوملک چین کے حالات پرغور کرنے سے عبرت ہوتی ہے۔ چینی بہت کئیق آ دمی ہیں، بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا جاوے توعقلمند بھی ہیں اور اس کا سب سیہ ہے کہ ان کی خوش قسمتی سے ابتدا ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رسمیں قائم ہو گئیں اور بیکام ان لوگوں کا تھا جواس قوم میں نہایت دانا اور بڑے کیم تھے۔ چین کے لوگ اس باب میں مشہور ومعروف ہیں کہ جوعمہ ہو انش اور عقل کی باتیں ان کو حاصل ہیں ان کو ہر خص کی طبیعت پر بخو بی منقش کرنے کے واسطے اور اس بات کے لیے کہ جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں ان کو ہڑے ہڑا عہدے ملیں، نہایت عمدہ طریقے ان میں رائج ہیں اور وہ طریقے حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں۔ ب شک جن لوگوں نے اپنا ایسادستور قائم رکھا انہوں نے انسان کی ترقی کے اسرار کو پالیا اور اس کے لیے چاہئے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ افطل رہتی مگر برخلاف اس کے ان کی حالت سکون پذیر ہوگئی ہے اور ہزاروں برس سے ساکن ہے اور اگران کی بھی پچھا اور ترقی ہوگی تو جائت کی ماں اور مشابہ ہوگئی اور سب کے خیالات اور طریق معاشرت ایک سے ہوگئے اور سب سے موگئے اور سب کے سے ہوگئے اور اس سب سے موقو تیں جن سب کے سب بیماں قواعد اور مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سب سے وہ قو تیں جن سے انسان کوروز بروز ترقی ہوتی ہوئی ہو گئیں۔

پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول و قواعد پر بینی نہیں ہیں، بلکہ کوہی رسم القافیہ اور کوئی رسم بلاخیال اور قوموں کے اختلاط سے آ کئی ہے جس میں ہزاروں نقص اور برائیاں ہیں اور پھر ہم ان رسوموں کے پابند ہوں، نہان کی ہے جس میں ہزاروں نقص اور برائیاں ہیں اور کھر ہم ان رسوموں کے پابند ہوں، نہان کی بھلائی برائی پرغور کریں اور نہ خود کچھا صلاح اور درستی کی فکر میں ہوں، بلکہ اندھادھوندی سے انہی کی پیروی کرتے چلے جاویں تو سمجھنا چاہئے کہ ہمارا حال کیا ہوگیا ہے اور آئندہ کیا ہوئے والا ہے۔

ہماری نوبت چینیوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہوگئی ہے اور ہم میں خوداتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کرسکیں ،اس لیے بجزاس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقلی کی تحریک کا باعث ہواور کچھ چارہ نہیں۔ بعداس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آ جاویں اور پھر قومت ایجاد ہم میں شگفتہ ہو، تب ہم پھراس قابل ہوں گے کہ خودا بی ترقی کے لیے کچھ کرسکیں۔

مگر جبکہ ہم دوسری قوموں سے از راہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیاطریقہ زندگی کا، گووہ کیسا ہی بےعیب ہوا ختیار کرناصرف بسبب اپنے تعصب یارسم ورواج کی پابندی کے معیوب سمجھیں تو پھر ہم کواپنی بھلائی اوراپنی ترقی کی کیا تو قع ہے۔

مگر جوکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جس کوہم دل سے پچ جانے ہیں، اس لیے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے اور وہ اس قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اس کی نسبت اتنا و کھے لیس کہ وہ مباحات شرعیہ میں سے ۔ درصورت ٹانی بلاشبہ ہم کواحتر از کرنا مباحات شرعیہ میں سے ۔ درصورت ٹانی بلا شبہ ہم کواحتر از کرنا چاہئے اور درصورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں یا بھلا، اس کواختیار کرنا ضرور، بلکہ واسطے ترقی قومی کے فرض ہے۔ خدا ہمہ مسلمانال رابریں کارتو فیق دھد ۔ آ مین

\*\*\*\*

### مہذب قوموں کی پیروی

### (تهذیب الاخلاق بابت مکم ربیع الاول ۱۲۹ه ۵)

چھوٹا بچہا ہے سے بڑے لڑکے کی باتوں کی پیروی کرتا ہے اور کم سمجھوالا اس کی جس کووہ اپنے سے زیادہ واقف کار کووہ اپنے سے زیادہ واقف کار جانتا ہے۔ اسی طرح نامہذب قوم کو تہذیب یا فتہ قوم کی پیروی کرنی ضرور پڑتی ہے، مگر بعضی دفعہ یہ پیروی ایسی اندھا دھندی سے ہوتی ہے جس سے بجائے اس کے کہ اس پیروی سے فائدہ اٹھاویں الٹا نقصان حاصل ہوتا ہے اور جس قدر ہم نامہذب ہوتے ہیں اس سے اور زیادہ ناشا کستہ ہوجاتے ہیں۔

نامہذب آ دمی جب تربیت یا قتہ قوم کی صحبت میں جاتا ہے تو ان لوگوں کو بہت عمدہ پاتا ہے اور ہر بات میں ان کو کامل سمجھتا ہے، ہر جگہ ان کی تعریف سنتا ہے مگران میں جو خراب عاد تیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ مثلاً شراب بینا، جو اکھیلنا وغیرہ ۔ پس بیخص ان با توں کو بھی ان کے کمالوں ہی میں تصور کر لیتا ہے۔ ان میں جو خوبیاں اور کمالات در حقیقت ہیں ان کو تو وہ حاصل نہیں کرتا ہے، مگر جو بری با تیں ان میں ہیں ان کو وہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔

ایسا کرنا در حقیقت اس آ دمی کی غلطی ہے کہ اس نے ان کے نقصوں کوان کا کمال سمجھا

ہے۔ وہ لوگ بسبب کسی دوسرے کمال ولیافت اور خوبی کی جوان میں ہے اور بسبب دوسری عمدہ خصلتوں کے جوانہوں نے حاصل کی ہیں، مہذب وشائستہ کہلاتے ہیں نہ بہسب ان باتوں کے جن کواس نے سیکھا ہے۔ بلا شبہ مہذب آ دمیوں کی برائیاں ان کی بہت ہی خوبیوں اور کمالوں کے سبب جھپ جاتیں ہیں اور لوگ ان پر بہت کم خیال کرتے ہیں، تاہم وہ برائیاں کچھ ہز بہین ہوجاتیں، بلکہ جو برائی ہے وہ ہی رہتی ہے، گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں نہ ہو۔

ہم کو یادر کھنا چاہئے کہ کوہی توم گوہ ہیسی ہی عمدہ اور مہذب ہو، مگر جو برائیاں اس میں ہیں وہ اس کے وصف نہیں ہیں، بلکہ ان کے کمال کی کمی ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی نہیں چاہئے، اگر ایک خوب صورت آ دمی کے منہ پر ایک مسا ہوتو ہم کوخوب صورت بننے کے لیے ویسا ہی مساا پنے منہ پر نہ بنانا چاہئے، کیونکہ وہ مسااس کی خوب صورتی نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی کا نقصان ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو بیر خیال کرنا مناسب ہے کہ اگر بیمسا بھی اس کے منہ پر نہ ہوتا تو کتنا اور خوبصورت ہوجا تا۔

ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہم وطنوں کوسولیز ڈ قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں، گر ان سے یے خواہش رکھتے ہیں کہ ان میں جوخو بیاں ہیں اور جن کے سبب وہ معزز اور قابل ادب جھی جاتی ہیں اور سولیز ڈشار ہوتی ہیں ان کی پیروی کریں، نہ ان کی ان با توں کی جوان کے کمال میں نقص کا باعث ہیں۔

اسی سبب سے جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم نے کسی سولیز ڈقوم کی عمدہ خصلتوں اور عادتوں میں پیروی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے اور جب بیہ سنتے ہیں کہ اس نے ان کی برائیوں کی پیروی کی اور شراب بینی شروع کی اور پکامتوالا ہو گیا اور جوا کھیلنا سیکھا اور بے قید ہو گیا تو ہم کونہایت افسوس ہوتا ہے۔ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم عمدہ باتوں کو

### طريقة زندگي

#### (تهذیب الاخلاق بابت ۱۵ جمادی الثانی ۱۲۸۸ه)

قوموں کی عزت یا ذلت ان کی رسم ورواج اوران کے طریقه زندگی اور بھی بھی ان کے مذہب سے بھی علاقہ رکھتی ہے۔ تمام قوموں میں بہت ہی رسمیں وحشیا نہ اور ناتر بیت یا فتہ زمانے کی اب تک چل آئی ہیں، مگر تربیت یا فتہ قوموں نے ان رسموں کو تراش تراش کر ایسا کرلیا ہے کہ ان میں وحشیا نہ بین مطلق نہیں رہا، بلکہ نہایت فرحت بخش اور دکیش ہوگئی ہیں اور ناتر بیت یا فتہ قومیں اب تک بدستور وحشیا نہ طور سے ان کو برتی ہیں اور اس لیے بہلی قومیں کچیلی قوموں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔

ا کثر قوموں نے قدیم زمانے میں طریقۂ زندگی بمقنصائے آب وہوا ہرایک ملک کے اختیار کیا تھا جوا کثر نہایت سادہ وحقارت آ میزتھا، مگر تربیت یا فتہ قوموں نے اس میں اصلاح کرتے کرتے اعلی درجے کی ترقی اور شائسگی پر پہنچا دیا اور ناتر بیت یا فتہ قومیں اسی جہالت میں پڑی رہیں اور اس لیے پہلی قوموں کی آئکھ میں ذلیل وخوار ہیں۔

ییامربھی بہت واقع ہواہے کہ بسبب نہ ہونے فن وہنر کے ہرایک قوم نے جوطریقۂ زندگی بسر کرنے کااختیار کیا تھاوہ اس زمانے میں حقیر نہ تھا، مگر حال کے زمانے میں ذلیل ہو گیا ہے۔ چنانچے جس قدر فن وہنر وصنعت کاری نکلی آئی اسی قدر تربیت یافتہ قوموں نے ساز وسامان سےاپنے طریقۂ زندگی کوآ راستہ کرلیااور جنہوں نے ابیانہ کیاوہ ولیم ہی حقیرو ذلیل ناتر ہیب یافتہ رہیں۔

؟؟؟؟ زندگی سے قوموں کی ذلت اور عزت کا ہونا ایک ایباا مرہے جس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا، مگر ہم چند مثالوں سے اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کنجروں کی قوم کودیکھوجوا کیے لنگوٹی باندھے رہتی ہے اور نہایت میلا بدن اور نجس ہاتھ پاؤں رکھتی ہے اور نہایت میلا بدن اور نجس ہاتھ پاؤں رکھتی ہے اور نہایت میلے بد بو دار برتن استعال میں لاتی ہے۔غذا بھی ان کی نہایت کثیف ہے اور طرز کھانے کا بھی ایبابرا ہے جسے دیکھ کرگھن آتی ہے۔ پس وہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے ذلیل ہونے کے سب ہماری آئکھیں کیسی ذلیل وخوار معلوم ہوتی ہے۔

ابان قوموں کودیکھوجوان سے درجہ بدرجہ طریقہ زندگی کی اصلاح میں ترقی کرتی گئی ہیں، مثلاً چہار جن کالباس اور طریق زندگی تنجروں سے بدر جہاا چھا ہے، وہ ہماری آ کھے میں ویسے ذلیل نہیں ہیں۔ چماروں کی بہنست عام غریب گنواروں کا لباس اور طریقۂ زندگی بدر جہا نہایت عمدہ اور اچھا ہے۔ وہ ہماری آ کھ میں چنداں ذلیل نہیں۔ ہم بھی ان کے گھر بھی جاتے ہیں۔ان کے ہاں کا پانی بھی چیتے ہیں۔ان کے گھر کی کچی ہوئی روٹی بھی کھاتے ہیں اور کچھ فرے نہیں کرتے۔

علاوہ ان کے تین قومیں اور ہندوستان میں ہیں جو اپنے تنیئں مؤ دب و مہذب، تربیت یافتہ وشائستہ مجھتی ہیں۔

ہندو،مسلمان،انگریز،ان نینوں قوموں کا جوطریق لباس اورطرز زندگی اور کھانے پینے کی رسم اوراٹھنے بیٹھنے کی عادت ہے اس سے تمام لوگ ہندوستان کے بخو بی واقف ہیں، مگراس میں کچھ شک نہیں کہان نینوں قوموں میں سے جس قوم کا طریقہ اعلی ہے وہ قوم باقی دوقوموں کوالیا ہی ذلیل اور ناتر ہیت یافتہ اور قابل نفرت کے بچھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سے مسلمان اپنی دانست میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نہایت آ رائنگی اور شان و شوکت کرتے ہیں اور اپنے دستر خوانوں کو انواع انواع طرح کے لذیذ کھانوں سے اور خوبصورت خوبصورت سونے اور چاندی اور چینی اور بلوریں برتنوں سے آ راستہ کرتے ہیں، گر جوقوم کہ ان سے بھی زیادہ لباس میں اور کھانے پینے کے طریق میں زیادہ صفائی رکھتی ہے۔ ہے وہ ان کواسی حقارت اور ذلت سے دیکھتی ہے۔

جولوگ کہ چھچے اور کا نٹول سے کھاتے ہیں اور ہر دفعہ رکا بیاں اور چھری کا نٹے چھچے بدلتے جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے دیکھتے ہیں تو ان کونہایت نفرت اور کراہیت آتی ہے۔

ترکوں نے اگر چا پناطریقہ بدل دیا ہے، مگر مصر میں عور تیں اب تک میز پر کھانار کھ کراور ہاتھ سے کھاتی ہیں۔ تھوڑ ہے دن ہوئے کہ پرنس آف ویلز، یعنی ولی عہد سلطنت انگستان مع پرنس آف ویلز، یعنی ولی عہد بیگم کے مصر میں سیر کوتشریف لے گئے تھے۔ اساعیل پاشا خدیو مصر کی ماں نے پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیگم کی محل سرائے زنانہ میں دعوت کی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنس آف ویلز کے ساتھ آنر تیل مسس ویلم گر سے صاحبہ بھی بطور مصاحب کے تھیں اور دعوت میں بھی شریک تھیں۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کرسفر کا حال کھا ہے۔ چنانچہ جو بچھانہوں نے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے ماس مقام پر لکھتے ہیں، تا کہ بیہ بات معلوم ہو کہ دوسری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہے۔ ہمارے کھانا کھانے کے طریق کو کیسا خیال کرتی ہے۔

مس صاحبہ محدوحہ اس طرح پر گھتی ہیں کہ'' کھانے کے مرے کے اندر چاندی کی ایک گول میز بچھی ہوئی تھی،فرش سے ایک فٹ اونچی اور ایک بڑاخوان معلوم ہوتی تھی۔اس کے گردگھے بچھے ہوئے تھے۔ہم سب آلتی پالتی مار کر میز کے گردگھوں پر ہو بیٹھے۔خدیو مصرکی مال کی دائیں طرف پرنس آف ویلز بیٹھیں اور پھرسب بیگات درجہ بدرجہ بیٹھیں۔ سب سے پہلے ایک قاب میں مرغ کا شور با اور جانول، یعنی خشکہ آیا اور پسی کے چمچے ملے، مگر نہ چھری تھی نہ کا ٹنا تھا۔اس کے بعد بڑا مٹن آیا اور دفعہ دفعہ بیس قسم کے کھانے آئے جو ہاتھوں سے اور انگلیوں سے تو ڑ تو ڑ کر کھائے جاتے تھے۔

جس قدر مجھ کواس سے نفرت ہوئی اور پھریں آ آ کرتے ہونے کی نوبت ہوئی الیمی کہیں ہوئی۔ کھانے میں انگیوں کا ڈبویا جانا دیکھ کر اور انگیوں سے توڑ کر کھانے میں انگیوں کا ڈبویا جانا دیکھ کر اور انگیوں سے توڑ کر کھانے سے الی نفرت اور گھن آتی تھی کہ میں نے ایک آ دھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا، مگر جو بیگم کہ میرے پاس بیٹی ہوئی تھیں میں نے ایک آ دھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا، مگر جو بیگم کہ میرے پاس بیٹی ہوئی تھیں انہوں نے جانا کہ میں شرماتی ہوں تو ہر دفعہ کھانا اپنے ہاتھ سے لے کر میری رکا بی میں رکھ دیتی تھیں اور ایک دفعہ شوروے میں سے پیاز نکال کر میرے آگے رکھ دی اور میر اجی متلاتا جاتا تھا۔ کھانے پر شراب مطلق نہتی مخلصاً۔

مس گرے صاحبہ کا جو بیرحال ہوا بلاشبہ زیادہ اس کا سبب بیرتھا کہ اس طرح پر کھانے کی ان کوعادت نتھی ، مگر انصاف ہے ہم کو اس بات کا بھی اقر ارکر ناچا ہیے کہ چھری اور جمچے سے کھانا اور ہرفتم کے کھانے کے لیے جدا برتنوں کا ہونا بہ نسبت ہاتھ سے کھانا کھانے کے زیادہ عمدگی وصفائی اور نفاست رکھتا ہے۔

یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا مسنون ہے اور اس کو حقیر سمجھنا کفر تک نوبت پہنچادیتا ہے۔ہم اس رائے کی صحت وسقم کی بحث سے قطع نظرہ کر کر اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی آ دھی پیروی کرنا باعث ذلت ہے۔اگر مسلمان یہ بھی گوارا کریں کہ مرغن کھانے جن سے ہاتھ اور منہ بھر جاتا ہے اور یہی ارباعث نفرت اور گھن آنے کا ہوتا ہے، چھوڑ دیں اروجو کے بن چھنے آئے کی سوکھی روٹی ککڑی یا کھجور سے کھالیا کریں تو ان بزرگوں کی پوری پوری پیروی ہو کی اور اس وقت کوئی بھی ہاتھ سے کھانے پر نفرت نہ کرےگا، مگریے ہیں ہوسکتا کہ کھانے تو ہوویں فرعونی اور طریق کھانے کا ہومسنونی۔

ہم کوخدا کاشکر کرنا چاہئے کہ اس نے ہم کواپنی تعمیں عطا کی ہیں۔ہم ان کواستعال کریں اور عملی طور پراس کاشکر بجالا ویں اور جبکہ ہم یہ خیال کریں کہ ان شان کی چیز وں کا ہم بنظر تکبر وغرور استعال نہیں کرتے ، بلکہ بطور ادائے شکر ولی انعم استعال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کوغیر قوموں کی نگاہ میں جوذلت ہے اس سے نکالتے ہیں،جس میں اسلام کی بھی عزت ہے تو تس وقت تو ہم جمچے اور چھری کا نئے سے کھانا مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں سجھتے۔

كما قال عليه الصلوة و السلام انما الاعمال بالنيات.

\*\*\*

### فبحميل

### (تهذیبالاخلاق جلداول نمبراول بابت تیم شوال ۱۲۸۷ه )

ایک فارسی مشہور مثل ہے کہ''ہر کمالے را زوائے'' مگراس کے معنی اوراس کی وجہ بخو بی سجھ میں نہیں آئی تھی۔ایک بڑے کیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔اس کا یہ قول ہے کہ''ہم کواپے تئین درجہ کمال پر پہنچا ہوا تمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے'' اور بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے،اس لیے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئین کامل سمجھ لیتی ہے تو اس میں سعی اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی با توں کے ایجاد سے باز رہتی ہے اور فتہ رفتہ اس چیز میں جس کوکامل سمجھا تھا زوال آجا تا ہے۔

کامل مطلق بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے، پس جو پچھ کہ خدانے کیا یا کہا وہ تو اپنی قسم میں کامل ہے اور اس کے سوا اور کوئی چیز جوانسان نے کی ہو یا کہی ہو کامل نہیں ہے، کیونکہ قابل سہوخطا ہونا انسان کی شان سے ہے۔ اگر میہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو اعیباء علیہم الصلواۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی۔ پس ان تمام چیز وں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں ان کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھیٹ غلطی اور

ہار بے تنزل واد بارکی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یاکسی قوم کوکسی چیز میں کامل تمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہے۔

ہوتاہے۔

جو چیز کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اس کفلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔

ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اس بات کے فائدے سے محروم رہتے ہیں۔

لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارانہیں کرتے اوراس سبب سے اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور جہل مرکب میں بھنے رہتے ہیں۔ کوشش سے جوا یک ترقی کا فائدہ ہے اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔

خدانے جوہم کوعقل دی ہے اور جس کا بیفائدہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے ہم اس کو کا م میں لاویں،اوروں پر بھروسا کر کراس کو بیکار کردیتے ہیں۔

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے ، بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے نقصان پہنچاتے نقصان پہنچاتے ہیں ، کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں ، کیونکہ ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور جودت طبع اور تیزی ، ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجادسب مٹ جاتی ہے اور صرف اوروں کی ٹرکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے اور صرف اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصدات ہوجاتے ہیں ' چآر پائے بروکتا بے چند'۔

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کونہایت درجہ پر پہنچا ّ دیا ہے اور جونقصان دینی اور دنیوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھا نتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں کواس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پرغور کرو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اورمجالست اور رسوم وعادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور تر فی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں۔

ارسطو کچھ ہمارا مذہی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفے اور اس کے الہیات کونا قابل غلطی کے مجھیں۔ بوعلی کچھ صاحب وتی نہ تھا کہ اس کی طب کے سوااور کسی کونہ مانیں۔ جوعلوم دنیوی ہم دولت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جواپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، انہی پر پابندر ہنے کے لیے ہم پر کوہی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آئکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی ٹی چیزیں جوخدا تعالی کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جوروز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں ان کو کیوں نہ دیکھیں۔ یہ جو پچھ ہم نے کہا یہ صرف خیالی ہی با تیں نہیں ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوقتم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوانا قابل سہوو خطا سمجھ کران کے علوم وفنون اور طریق معاشرت کو کامل سمجھا اور اس کی پیروی پر جمتے رہے اور اس کی ترقی اور بہتری پرنئی چیزوں کے اخذ ایجاد پر پچھ کوشش نہیں کی اور دوسری نے کئی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم وفنون وطریقہ معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتے رہے۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق سے اور کون تیزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے۔

ہندواورمسلمان دوقو میں ہیں جو بچھلی لکیر کو کامل سمجھ کراسی کو پیٹیے آتے ہیں۔انگریز، فرنچ اور جرمن الیبی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم وہنروتر ہیت وشائشگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلی تھیں اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لیے بمنز لہ استاد کے گئے

جاتے تھے،مگراسی عیب نے جوان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے اور اسی خوبی نے جو تیجیلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے،ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔اب پورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم وہنر،تر بیت وشائتگی میں اعلی ہیں۔پس میرامطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی جائے کہ اپنے دماغ کوان بیہودہ اور لغوخیالات سے جنہوں نے ان کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کیچڑ میں لتھڑ پتھڑ کر دیا ہے، خآگی کرین اور علوم وفنون اور تہذیب وشائتنگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور انصاف سے دیکھیں کہان کی تہذیب اور شائتگی میں نقصان ہونے کے سبب ے ان کی قوم کی کیسی بدنا می ہے اوران عمدہ اخلاق اور قواعد کو جوخدا تعالی نے مذہب اسلام کی بدولت ان کودیے تھے، بری طرح سے استعال میں لانے اور ان کو بدصورت کر دینے سے غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں۔ کیسے خنده زن اشارات اور کنایات اس بر کرتی بین اور جاری شامت اعمال کونتیجه مذہب اسلام تھہراتی ہیں ۔ان کااپیا کہنااور خیال کرنا کچھ بیجانہیں ہے۔اسلام کوئی مٹی کا پتلانہیں ہے۔ جس کوکوہی دیکھ سکے ۔مسلمانوں کی حالت اوران کے جال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے۔سوانہوں نے اس کوالیا بعصورت بنایا ہے کہ جوکوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ پس اب میری بیخواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب وشائنتگی کی درتی میں کوشش کر کراورا پنے حال اور حال چلن کو درست اورعمدہ کر کراسلام کی جواصلی صورت ہے وہ دنیا كودكھادىي

\*\*\*\*

### حب وطن

### (تهذیب الاخلاق بابت کیم رئیج الثانی ۱۲۹۳ه صفحه ۹۸ تا ۱۰۱)

۱۲۸۹ھ (مطابق ۱۸۷۱ء) میں بمقام کلکتہ'' مجلس مذاکرہ علمیہ'' میں''حب وطن' کے موضوع پرسرسید نے فارسی میں ایک مقالہ پڑھا تھا جس کوانہوں نے پانچ برس کے بعد تہذیب الاخلاق کے کیم رہے الثانی ۱۲۹۴ھ کے پر ہے میں شائع کیا۔ ذیل میں وہ مقالہ بجنسہ درج کیاجا تاہے۔

(محمراساعیل پانی پتی)

حضرات من!

پیش ازانکه آهنگ حرف مدعا سرائے ساز کم ایزد ہے همتا رانیایش مینهایم که بخةم را یاوری و طالعم رابختیاری دادتا دریں مملکت بنگله گزر کردم و دریں دارالامارة کلکته که آنرا درالسلطنت هند توانم گفت، را رسیدم، نازش من براں نیست که شهر آباداں و

وسیع الفضائے کلکته را دیدم و از عمارت منیف و اشیاء لطیف آن مسرتے اندوخةم، بل نازش من بر آنست که بخدمت ارباب فضل و کمال و بزرگان والا تبار و فضلائے بے مثل و مثال و عظمائے صاحب وقار ایس جامشرف گشته ام و سعادت ملازمت شما بزرگان که باعث افتخار بنی نوع انسان هستید حاصل ساخته ام.

حضرت من! آنچه مسافر نوازی و غریب پروری از طرف شما بـزرُگان سيـمـا از جـانب گل سرسيد ايل گلستان با باعث افتخار ما هم كيشان (يعني جناب آنريبل مولوي محمد عبد الطيف خان بهادر) بحال ایس هیچ میرز غریب الوطن که لیاقت کفش برداری همچو بزرگان والا منش هم ندارم مرعى گشته است ادائر شكران از من ناتوان نيايد. اگر هـمـه تـن زبـان شـوم، نـر نـر اگـر هر سر موئر من زبان گردد و از يکر داستانها سرایم از عهده آن بر آمدن نمیتوانم. این حال که اینک موجود است و ایس دم آن را بچشم مر بینم نمونه ایست از اخلاق عمیم شما و انموذ جیست از مسافر نواوی شما که همچو منی افسر ده دلی ادنی تریس مخلقی را در انجمن خود که مهبط قدوسیاں انجمن قدس تو اند بر دبار داده آید و هم اجازت فرموده آید که آه سردم برکشم و دانه اشکے بریزم و درد دلی باز گویم.

حضرات من! شما نیکو میدانید که من کم مایه و بر بضاعت لیاقت آن ندارم که رو بروئے همچو بزرگان عالی مقام بتکلم کشایم. بمخالفت شما بر انگیخته شود شکسته باد. زبان کشادن به بیان درد دل خویش بحضور حضرت شما نیست بجز آنکه کرم هائے شما مارا دلبر ساخته که اینک بخدمت شما بپا ایساتده ام و درد دل خود را گفتن میخواهم و خود گله از خود سرودن آرزو دارم. چیست گله و چیست درد حب وطن است و بس.

حضرات من! اگر بغور نگریسته آید توان یافت که هر چه از مکمن خفا بجلوه گاه عیان ظهور ساخته آن همه حقیقت واحده است که بصورت هائے رنگا رنگ و نقش هائے بو قلمون بصفحه خیال ما صورت بسته و درحقیقت نقش من و تو درمیان نیست.

میان عاشق و معثوق ﷺ جائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز

اگرچه تغایری اعتباری پرده خفا بریں راز آشکارا می اندازد، مگر کسیکه چشم بصیر تش را کشاده اند این تغایر اعتباری را اعتبارے نمی نهد و ازیس حجاب تنک بے تار و پود پرده ظلمانی بر این حقیقت نورانی نمی افگند. حاشا ثم حاشا ره روئے طریق حقیقت موج را از لجه جدا نداند و شعاع را از نور متغایر نه انگارد. ازین رهبر آشکار است که ما همه هر چه بوجود آمده ایم شخص واحد ایم و تغایر اعتباری بیش از سرابے نیست. پس اگر جشم بران اعتبار ها اندازیم احوال ایم که حقیقت واحده را دومی بینیم اینک غور کردنی است که چون ما درین کاخ فیروزه رنگ آمده ایم و خود صورت خود را درین کاخ آئینه بند بهر رنگے می بینیم چگونه با آن همه تمثال ها بسازیم و چه سان با آن

همه تشخصات اعتباري بسر بريم. نيست راهر ديگر بجز آنكه تغابر اعتباری را از میان بر اندازیم و آنچه با خود کردن می خواهیم با همه آن بکنیم. بر خیز و آئینه بدست خویش گیر و صورت خود را به بیں و بنگر آنچه با خود می کنی همان بآن تمثال خیالی می کنی و آنچه بآن تمثال مي كني در نفس الامر با خود مي كني. چوں اير مقدمه مسلم گشت بما لازم شد که چنانکه ما در رفاه و فلاح خویشتن سعی می کنیم همیں ساں ما را درد سر و بهبود جميع موجودات عالم سعى كرد نيست چه آن همه در حقیقت نسبت به حقیقت واحده که است ما هم ازان، نے نے عین آن حقیقت ایم و اگر چنیں نکنیم مثال ما همیں خواهد بود که یک چشم را نگاه میداریم و دیگرم را بیمل کشیدن میدهیم و دست را در بغل می نهیم و پارا به بریدن می سپریم. و ام صدو ام پر کسیکه چنین بکند! اگر از هوا خواهی و فلاح جوئی تمام موجودات عالم حرفی بر زنم سخن بدرازی میکشد و ازان دایره که ما درانیم پا بیرون می افتد. پس ازان درگزشته حرفی چند از فلاح جوئی بنی نو ع خود می سرایم.

هویدا است که فلاح جوئی کسی از مقتضیات محبت اوست چه از کسیکه محبت ندارم سر رفاه و فلاح اوهم ندارم. پس اصل اصول فلاح جوئی کسی محبت برشمارم و برآن اساس هوا خواهی هم کیشان خود برنهم.

محبت را در جات ہے شمار است. اعلیٰ و افضل آن آنست که تمام موجودات عالم را عین حقیقت خود دانیم اگر بینم که کسی برگ

کا هے بجفا شکسته است دلم همیں ساں بدرد در آید که گویا تاخنی از ناحن هائے دست و پائے من بر شکسته. این مرتبه حاصل نمی شود، مگر کسی راکه خداوند عالم در رحمت بر و کشاده باشد.

دو یمین درجه محبت ان است که جمیع ذی روح را که مشارکت بسیار و مشابهت بیشمار با ما دارند دوست دارم و هر که جگر دارد با او نیکی کنم. ایس درجه اگرچه از درجه اول فراوان پایه فرو تر افتاده است الا بجائے خود آن قدر بلند پایه است که دست کو تاه ما بشاخ پر باران نمی تواند رسید.

سویمیں درجه محبت آن است که با بنی نوع خود بکار بریم، چنانکه سعدی علیه الرحمة میفر ماید:

> بنسی آدم اعضائے یک دیگرند کسه در آفرینش زیک جوهر اند چسو عضور بسدرد آورد روزگسار دگسر عضوها رانسماند قسرار

اگرچه این مرتبه کمترین درجه محبت است الابنظر اینکه انسان را ضعیف البنیان آفریده اند، همین درجه رانسبت با و درجه اعلی قرار داده اند.

ازیس مرتبه هم دو مرتبه کم دیگر درجه محبت است که آن را مجازاً حب قومی نام می نهم و سرور ما و سور عالم علیه الصلواة والسلام که دل و جانم فرش راه و سرم خاک پائے آن عرش بارگاه باد

تاكيلد مربدان فرموده حيث قال عليه الصلواة والسلام و النصح لكل مسلم. علماء محققين ما رضوان الله عليهم اجمعين از لفظ نصح هر گونه رفاه و فلاح برادران دینی مراد گرفته اند. پس ما در سعی رفاه و فلاح برادران دینی مامور ایم و در ترک آن بعصیتی گرفتار می شویم. اگر این مدعا را برهبر عقلی جوئیم گوئیم که این درجه محبت را که ما آن را به حب قومي ناميده ايم در حيوانات هم مي يا بيم. ايا نمي بيني كه اگر زاغ را بدر داریم دیگر همجنسان او بدرد می آیند و به آه و ناله ما را میگیرند. اگر هم کیشان و هم کشوران خود را بدردیم مبتلا بیتیم و بدرد نیایم و چاره کار نیندیشیم از زاع فلاح هم کیشان و هم کشوران خود کمر سعی چست بستن و درپر سود و بهبود آنان آفتادن واجب و لازم است. ظاهر است که بر ادر آن دینی ما هنو ز در ران خو آب غفلت آند و هر چه گویم و هر چه بکنم ازان گران خواب بیدار نمی شوند، لیکن مارا بدان سبب كمر همت سست كردن نشايد.

او بشنود یا نشنود من گفتگوئے می کم

حقوق شان که بر ذمه مایان است آن را ادا کر دن شاید

شاید که همیں بیضه بر آرد پر و بال

گفتـه اثـري دارد چـه عـجب كه رفته رفته هوشيار شوند و خودرا دريا بند.

حضرات من! معاف فرمائید نغمه بر آهنگ سرودم و سخن بر محل گفتم. حضرات را می بینم که همه تن درصلاح و فلاح هم کیشاں

و هم کشوران خود سر گرم همیشد. پس ایں ژاژ خائی و هرزه درائی من رو برومے همچو بزرگان سراسر بیجا و سر تا پا بر محل بود، مگر چکنم شوق و ولوله محبت که باهم کشوراں خود داریم محل و بے محل ما را از سرودن ایں چنیں نغمہ ہا باز نمی دارد. امے بزرگان کلکته! نیکو میدانید که همه خانواده هائر قدیم هم کیشان ما برهم خورده اند و شهر هائے قدیم کشور ما که علم و ادب و دانش و فرهنگ را بآن نازش بود، از پا به آفتاده اند. در دارالسلطنت هائر پاستانی هیچ چیز باقی نیست، مگر استخوان هائر چند بوسیده و چند کهنه دیوار هائر غلطیده. پس در تـمـام مـمـلـکـت هـنـد از خليج بنگاله تا رود سنده صرف هميل شما بزرگانید که دار الامارة مهد ما را بذات ستو ده صفات شما نازش است و بس آرمے اگر شمار هم در صلاح و فلاح هم کیشاں و هم کشوراں خود سعى نـه نـمائيد باز كدام كس پرسان حال ما بخت بر گشتگان خواهد بود. خداوند عالم شما را سرسبز و شاداب د اراد و توفیق. حب وطنی روز افزوں نصیب کناد.

مگر عرضی دیگر قابل گزاردنی است و آن اینکه درین جزو زمان هم کیشان و هم کشوران ما و شما از حلیه تربیت عاری شده اند و روز بروز عاری میشوند. پس درین زمانه مدار صلاح و فلاح هم کشوران ما در آن است که بهر طوریکه تواند شد در ترقی تعلیم و تربیت شان سعی ها عائیم و آنچه موانع و عوائق در تربیت هم کیشان بوده اند در برداشتن آن همه سعی و کوشش ها کنیم. مرد مان این زمانه تربیت هم

كيشان ما راكه به نظر حقارت مي بينند، باعث اصلى آن اين است كه اکشر برادران ما با آنکه در علوم پاستانی ید طولا دارند در علوم و فنون جدیده که مایه نازش نو جو انان ایل زمانه است، عاری اند. پس نگریستی است که باعث ایل چنیل نه واقفیت از علوم و فنون جدیده مفیده چیست گویم که آن همه علوم بزبان انگریزی اند و هم کشوران ما را تا حال بر تحصیل آن زبان توجهی کما ینبغی نیست دیگر باره پرسم که چرا نیست؟ آیا تعصبی مذهبی را دران مداخلت است گویم حاشا و کلا كسانيكه مارا بچشم غرض مي نگرند و يا از حقيقت حال واقف نيند ايس گونه سخن هائر بر اصل سرائيده اند. در آموختن زبان هر قوميكه باشد تعصب مذهبی را چه مداخلت است. ما مسلمانان زبان فارسی را میخوانیم و آن زبان مانیست و گاهر تعصب مذهبی را به آن نسبت نکر ده ایم. پس در آموختن زبان انگریزی چرا تعصب مذهبی را گنجائی خواهد بود. اگر گویند که مسائل علوم جدیده سیما ریاضیات ظاهرا با آنچه در قرآن مجید از آن بیان شده مخالفت در اند ازین باعث مسلمانان از خواندن آن مستكره اند، گويم اين هم غلط است. مسائل حكومت یونان که بظاهر حال با آنچه در قرآن مجید ازان ذکر مر رفته مناسبت ندارند و همه مسلمانان بهزاران هزار شوق در تحصیل آن سرگرمی ها مے، دارند و گاهر تعصب مذهبی را کار نفرموده اند. پس در خواندن و تحصیل نمودن هیئت جدیده فیثا غورسیه چرا تعصب مذهبی را بکار برده باشند. اصل کار و حقیقت حال کم تو جهی بر ادران ما در خو اندن

زبان انگریزی و تحصیل علوم و فنون جدیده آن زبان این است که کتب مذهبي ما مسلمانان كه آمو ختن انها در حقيقت بر ما فرض است همه در زبان مقدس عربی است و عادت ما مسلمانان از طبقه شرفا ایر است که او لا ميخواهند كه او لاد ما زبان عربي را بيامو زند و بمسائل دينيه خود و اقف شوند، بعد آن چیز مر شو دیا نشو د. امر حضر ات من! نیکو دانید و هوشيار باشيد كه ايس طريقه بسيار محمود و بغايت نيك و نهايت پسندیده است و گاهر تا آنکه جان در قلب شما است این طریقه را مگزاريد. زبان عربي افضل ترين زبان هاست. خداوند عالم بهيچ زبان متكلم نشده الابزبان عربي. فضائل اير زبان چه از اختصار الفاظ و كثرت معافى و چه در علو درجه فصاحت و بلاغت از همه زبان ها فائق تر و شیرین تراست. پس این چنین زبان را گزاشتن که دران عمدگی و علو درجه در دنیا و نجات ابدی در عقبیٰ است کار خرد مندان نیست الاتدبير مربايد انديشيد كه نوجوانان قوم ماكه در خواندن زبان عربي مصروف اند بجهت حصول علوم و فنون جديده هم موقع و قابو مريا بند و آن بخوبي حاصل تواند شد. اگر هم كشوران ما جمع شده انجمني بیارایند و کتب علوم و فنون جدیده را از زبان انگریزی بفارسی یا عربی تـرجه نمايند و آرا بمشق نونهالان اقوام ما بدهند تا بذريعه همان زبانيكه در تحصیل آن مصروف اند از علوم و فنون جدیده هم کما ینبغی واقفیت حاصل سازند. علم و تربیت نام صوت زبان و کام نیست بهر زبان که آنرا بیا موزم بمدعا میرسم.

از انچه گفتم چنان ندانید که من رو ادار تساهل و تغافل در خو اندن و آموختن زبان انگریزی برده ام، نر نر من آموختن زبان انگریزی را از قبيل ستهٔ ضروريه ميدانم. بينيد حكام ما زبان انگريزي دارند. اصل احکام و قوانین انتظام مملکت بزبان انگریزی است که واقفیت ازاں ما رعائے مطیع و مفقاد را از ضروریات است. اگر بخدمت کدام حاکم وقت میروم بسبب تـخالف لسـان نیاز مندیهائر خود راچنانکه در دل است ادا كر دن نمي توانم. لطف و اخلاقيكه از جانب حاكم سر بر حال ما میشود آنرا فهمیدن و دل را بآن خوش کر دن نمی توانم. ما را آن قدر حاجت به انگریزی دانستن آفتاده است که بدون آن سر انجام امور تمدن هم خيلي مشكل است. گردون دخاني كه به تخة سليمان مانا است عمده وسيله تسهيل سفر بجهت ما مهيا است الا بعدم واقفيت از زبان انگریزی چها مصائب ها ست که دران نمی برداریم. اگر پیغام ضروري بندريعه قوة كهر بائي فرستادن ميخواهم بدون واقفيت از زبان انگریزی دران عاجزیم. از بدترین پیشه ها که نو کری است تا به اعلی ترین پیشه ها که تجارت است ما به انگریزی دانی محتاجیم. من به حسد نمیگویم و نه از همچو منی که هوا خواه بنی نوع انسانم حسد آید، بلکه بطور غبطه میگویم که دیگر هم کشوران ما صرف بذریعه زبان انگرینری از ماسبقت ها برده اند و روز بروز مسابقت می نمایند. يسس همكيشان ما رانيز واجب وضرور است كه سعى موفوره در آموختن زبان انگریزی نمایند و چنانکه پیشتر بودند دریں معرکه هم

گوئی سبقت از دیگر هم کشوران خود ربایند مگر این نمی خواهم که عربی را یکسر فرو گزارند و از علوم دینیه و مسائل حقه مذهب خود جاهل و نابلد محض مانند.

ترجمه كتب علوم و فنون جديده را بدين وجه خواهانم كه اگر ترجمه نشوند تحصيل علوم و فنون جديده منحصر بزبان انگريزي خواهد بود و بس و ازار همه چند کسانوا که دران زبان لیاقت کلی بهمر سانیده اند فائده حاصل خواهد شد و بس تمام ولایت ما را که من در ولى آن هستم حصول فوائد ممكن نيست. آيا شما خيال ميكنيد كه هر چند سعی کرده آید زبان انگریزی در ولایت وسیع هندوستان مثل زبان مـلـکی رائج شدن میتواند تا چند سال، بلکه بسیار زائد ازاں گسر ایس چنیس خیال کر دن نه میتواند. پس ابنائر جنس خود را در همیس جهالت و کوری و ذلت و خواری خواهم گزاشت. ام سرخیلان قوم ما چندانکه دراهتمام ایں امور تاخیر میشود روز بروز مشکلے دیگر بر روئىر كار مى آيد و كار از دست ميرود. وقت را از دست ميدهيد و در فراهمي سامان تربيت اهل هند آماده شويد كه وقت رفته و تير از كمان جسته باز نمی آید.

سخنی دیگر هم بغور شنیدنی است که در تربیت علوم و فنون جدیده به نوجوانان هم قوم ما خواه بذریعه زبان انگریزی باشد و خواه بذریعه تراجم احتمال سستی در عقائد حقهٔ دینیه بوده است و ایس احتمال نیست، بلکه به تجربه و استقراهم همچنین یافته ایم، مگر غور

فر مایند که در حقیقت باعث آن تو غل در زبان انگریزی یا آمو ختن علوم و فنون جديده نيست. البته از توغل به فلسفيات و غفلث از تحقيق و تدقیق اعتقادیات این چنین مغالطه ها در پیش می آیند. چنانچه در بلاد جرمن و فرانس آتش این فتنه سربفلک کشیده بود و صدها و هزار ها مردم نقلیات را او هن از تار عنکبوت خیال کرده بودن و زمانر بیشتر ازیس در دار السلطنت لندن هم این بلا افتاده بو د و در زمانیکه حکمت حكمائر يونان درميان ما مسلمانان شيوع يافت هميل آفت در مايان هم رسیده بود، مگر علمائے هر قوم و ملت بدفع آن کو شیدند و همه آنرا بر شكسته حقیقت اعتقادیات نقلیه را بصحت رسانیدند علماء مذهب ما علم كلام را ايجاد كر دند و باثبات رسانيدند كه آنچه فلاسفه به تحقيق آن برداخته انداز و هميات بيش نيست و نور حقيقت همان است كه زبان وحي بآن ناطق شده آرم.

پائے استد لالیاں چوبیں بود

پائے چوبیں سخت بے تمکین بود

پس منکه خواهان ترویج زبان انگریزی و تعلیم علوم و فنون جدیده بشمول عربی و باشتمال تحقیقات و تدقیقات عقائد نقلیه بوده ام ازیں قسم تربیت ایں احتمال بفر سنگها دور است، البته در تکمیل امرے دیگر ما را آفتادن خواهد شد و آن اینکه قواعد حکمت یونان از شیوع حکمت جدیده همه از پا بر افتاده اند. در زمان پیشین علمائے دین ما را به تردید یا بمطابقت اصول حکمت یونانی باعلم و حکمت حقه الهامی

حاجت بود و بس. چنانجه بتائیه روح القدس دران کامیاب شدند. الحال که اصول حکمت را بروش دیگر بنا نهاده اند هر چه ازان بظاهر مخالف الهامیات می نماید در تطیق یا تردید آن توجه کردن خواهد آفتاد و ایس امر گو بظاهر دشوار می نماید، لیکن بتائید روح القدس دشوار نیست.

بيت

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگراں هم بکنند آنچه مسیحا میکرد

یه بینید که آن اصول صرف از مذهب ما بظاهر مخالف نمی نماید، بلکه از مذهب تمام اهل کتاب که عبارت از یهود و نصاری است مخالف می نماید. علماء مسیحی چه ها کوشش درین باره کرده اند و رساله ها برنگاشته و علاج بدی اعتقادی هم ملتان خود کما ینبغی فرموده اند پس علماء مذهب ما چرا بدان طرف تو جه نخواهند فرمود.

اگر بدیس گونه تربیت هم کیشان ما شیوع گیرد یقین واثق است که فلاح بیشمار بحال آنها عائد شود و ترقی روز افزون و تهذیب مهذب نصیب ایشان گردد و از تهذیب نا مهذب که در بعضے از هم کشوران ما شیوع یافته بکلی ایمنے دست دهد. من خیر خواه هم کشوران خود روز و شب در همیں خیالات بسر میکم و عمر گرا نمایه خود را و نیز درهم و دینار را هر چه در کسیکه ام می آید در همین امور صرف میکنم، لیکن من یک جزو ناتوان ام و مثل پیر زالے بخریداری

یوسف بر آمده ام تنها از من چه میشود و تاوقتیکه همت قوی در آن متوجه نشود و هریکی از دل و دست و زبان و درهم و دینار تائیدی نه نماید انجام آن از محالات می نماید. چنانچه بنظر انجام بعضی ازین امور که گفته ام تدبیری اندیشیده ام و رساله دران باب چاپ نموده پیش کش حضرت صدر این انجمن نموده ام بدین امید که اگر مناسب نماید بخدمت جمیع بزرگان که درین محفل خلد مشاکل فراهم آمده اند نذر نمایند. شاید خدا و ند کریم وسیله برانگیزد که تصورات من رتبه تصدیق یا بد و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم. هو نعم المولی و نعم النصیر و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین.

راقم

سيداحمه

\*\*\*

#### ہمدردی

### ہرکوئی اپنی آپ ہمدردی کرناہے

### (تهذیب الاخلاق جلدانمبر۳ بابت یکم ذی قعده ۱۲۸۷ه )

کیا دھوکے کی چیز ہے! کیا بھلاوے میں پڑے ہیں جو سجھتے ہیں کہ دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنا ہمدردی کرنا ہے۔ کیا قدرت کا کوئی کام بے فائدہ ہے؟ نہیں، گوھم بہتوں کے سجھنے سے عاجز ہیں۔ کیاھم اس فائدے میں شریک نہیں؟ نہیں، بیشک واسطہ یابلا واسطہ یا واسطہ درواسطہ شریک ہیں۔ پھر دوسرے کی مدد کرنا کہاں رہا؟ بلکہ اپنی آسائش کے کسی وسلے سے اپنی مدد آپ کرنا ہوا، اس لیے جولوگ ہمدردی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنی آپ مدد کرتے ہیں اور جونہیں کرتے وہ خود اپنی آسائش کے وسلے کونقصان پہنچاتے ہیں۔

ہمدردی کالفظ ہمارے خیال کوالیں امداد کی طرف لے جاتا ہے جورنج اور مصیبت کی

حالت میں ہولیکن اگر ہم مصیبت کے لفظ کی اصلی مراد پرغور نہ کریں تو ضرور غلطی میں پڑیں۔

عام مفہوم مصیبت کا جواس لفظ سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کوئی مستقل مفہوم نہیں ہے، بلک نبتی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ جو چیز کہ ایک کے لیے مصیبت ہوممکن ہے کہ دوسر سے کے لیے نہ ہو۔ وہ عادت اور استعال سے الی مختلف ہو جاتی ہے کہ مصیبت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ کسی جوش کے سبب سے ایسی بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت سمجھ میں آتی ہے۔ بوتی۔ وہ کسی جوش کے سبب سے ایسی بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت سمجھ میں آتی ہے۔ بیشک بیتمام مفہوم نبتی ہیں اور جو اصلی مفہوم ہے وہ ایسی حالت کا ہونا یا واقع ہونا ہے جو قدرتی فرحت اور راحت کے برخلاف ہو۔

اس حالت کا ہونا غیراختیاری حالتوں کا ہونا ہے اور واقع ہونااختیاری حالتوں کا ،گر تچپلی حالت اگر نتیجی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدی کے سبب سے ہے تو مجاز اُوہ پہلی ہی سی ہے ورنہ حقیقت میں وہ مصیب نہیں ، بلکہ سزا ہے اور اس لیے اس میں ہمدر دی نہیں ، پس اصلی یا اصلی سی مصیبت میں کسی کی مدد کرنا البتہ سچی ہمدر دی ہے۔

رحم اور موانست اور ہمدردی شاید نتیج میں متحد ہوں، مگر ہرایک کا منشاء مختلف ہے۔ رحم ایک فطرتی نیکی ہے جوہم جنس اور غیر ہم جنس دونوں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ موانست کا اثر صرف ہم جنسوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ ہمدردی جوعقل کے نتیجوں میں سے ہے ذی عقل ہی میں ہو سکتی ہے اور اس لیے صرف انسان ہی میں منحصر ہے۔ پس جس میں ہمدردی نہیں اس کی انسانیت میں نقصان ہے۔

قدرتی قاعدے کے مطابق ہمدردی کے بقدر نفاوت اپنی آ سائش کے وسیلوں کے متفاوت درجے ہیں، جس طرح کہ باپ، بھائی، جورو، بیچ، پھراور درجہ بدرجہ کے رشتہ مند، پھراپنے ملک کے، پھراپنے ہمسایہ ملک کے، پھراس سے دور کے ملک کے باشندے درجہ بدرجہ ہماری آسائش کے وسلے ہیں۔اسی طرح اس قادر مطلق کی کامل قدرت نے ہمدردی کے رشتے کی مضبوطی اور استواری کو بھی درجہ بدرجہ بنایا ہے۔ باپ کو بیٹے سے جو جوش ہمدردی ہے وہ پوتے سے بایں اور جو پوتے سے ہے وہ پڑوتے سے نہیں۔اسی رح بیش مشتر جتنا کہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے اور جب وہ اپنے ملک یا اپنے ہمسایہ ملک یا اس سے دور کے ملک تک پہنچتا ہے تو اور بھی پتلا ہوجاتا ہے۔

بعضے کہتے ہیں کہ' بیدایک دھوکہ ہے اور اگر بیددھوکہ نہیں ہے اور بیہ متفاوت در ہے قدرتی ہیں تو انجان بیٹے اور ان پہچان باپ میں کیوں وہ ہمدردی نہیں۔ حقیقت میں بیہ صرف ایک خیال ہے جس سے موانست پیدا ہوتی ہے اور وہی باعث ہمدردی ہے۔ نفرت جواس کی ضد ہے اس کا بخو بی ثبوت کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باو جودموجود ہونے قدرتی رشتے کے کچھ بھی ہمدردی نہیں رہتی۔''

بیشک ایبایا ایباسا ہوتا ہے، مگراس میں پچھلطی بھی ہے۔ قریب رشتہ والا بہنبت دور کے رشتہ والے کے بلاشبہ ہم سے زیادہ تر جزئیت رکھتا ہے اوراس طرح بعید بہنبت البعد کے، پھراگروہ جزئیت قدرتی ہے تو وہ ہمدردی بھی قدرتی ہے۔ ہاں موانست اس کو نہایت تیز کردیتی ہے اور بھی الیسی جوقدرتی سی معلوم ہوتی ہے۔ نفر ت اس کی تیزی کو دباتی ہے اور بھی الیبا کردیتی ہے جو بھی ہوئی سی معلوم ہوتی ہے۔ انجان بیٹے اوران پہچان باپ میں جو وہ چھی ہوئی سی معلوم ہوتی ہے۔ انجان بیٹے اوران پہچان باپ میں جو وہ چھتی نہیں، نہاس لیے کہ وہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ ان میں انسانیت کا ایک بڑا جزو جو علم یعنی دانستن ہے وہ نہیں ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ ہے وہ فدمت میں اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ایک اور جو ادنیٰ ہے وہ فدمت میں اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ایک اور دوسری میں مصف ہونا قدرتی صفت میں اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ایک کہ قدرت قریبوں سے ہمدردی نہ کرنی نہایت بدخصلت قابل سزا کے ہے، اس لیے کہ قدرت

کے نہایت متحکم قاعدے کو توڑنا ہے اور کرنی کچھ بڑی صفت نہیں، کیونکہ قدرت نے اس کے کرنے پر مجبور کررکھا ہے، بعیدوں سے ولی نہ کرنی کچھ شخت مذمت نہیں اس لیے کہ قدرت کے سی متحکم قاعدے کی برخلافی نہیں اور کرنی نہایت عمدہ صفت ہے، کیونکہ قدرت کے منشاء کو بدرجہ اتم کامل کرنا ہے۔

افسوس ہے کہ بیعمدہ صفت کبھی دھو کہ کھا کر معیوب بھی کر دی جاتی ہے جبکہ پہلی کوادنیٰ صفت سمجھ کر چھوڑتے ہیں اور دوسری کواعلیٰ صفت سمجھ کر پکڑتے ہیں، مگر پہلی کے چھوڑنے کی برائی دوسری کی بھلائی کوبھی لے ڈوبتی ہے۔ پس تچی ہمدر دی وہی ہے جو قدرت کے قانون کے مطابق اور قدرت کے منشاء کی بھیل کے لیے ہو۔

کیاعمدہ اور سہل طور پر عام عمل درآ مد کے لائق کر دیا ہے اس مضمون کو بڑی قدرت والے اور معاشرت و تدن کے زبردست قانون جاننے والے نے جبکہ ہم سے یوں کہا،

"ليسل البران تولوا و جوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و الملئكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوى القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الوقاب"

جوعمدہ ترتیب ہمدردی کی اس میں بتائی ہے وہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ جس نے قدرت کے قانون کو بنایا ہے اس نے عملی قانون ہم کو دیا ہے۔ بیشک دونوں کا بانی ایک ہی ہے۔ جس کے فعل اور قول دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔

#### خو دغرضی اور قومی ہمدر دی

### (تهذیب الاخلاق جلد کنمبر ۸ بابت کیم شعبان ۱۲۹۳ هے صحفه ۹۲)

پہلالفظ تو بہت پرانا ہے، مدت ہے ہم سنتے چلے آ ہے ہیں، مگرید پچھلالفظ شاید چند روز سے پیدا ہوا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ کیم شوال ۱۰۳۱ نبوی کے بعداس کی پیدائش ہوئی ہے، مگرضرور ہے کہ پچھلے زمانے میں بھی اس کی جگہ کوئی اورلفظ بولا جاتا ہوگا۔

پچھے زمانے پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو قومی ہدر دی کی بہت می نشانیاں پاتے ہیں۔ جدھر جاؤادھر ہزاروں کھنڈرات مسجدوں اور پلوں اور کنوؤں اور مہمان سراؤں کے پاؤ گے۔ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر لوگوں نے قوم کے آرام کے لیے مہمان سرائیں بنوائی تھیں، کنوئیں کھدوائے تھے، پل بنوائے تھے جن کے نشانات اب بنوائی تھیں، کنوئیں کھدوائے تھے، پل بنوائے تھے جن کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ سنہری مسجدیں بنوائیں جن کے بڑے بڑے برج سونے کے کام سے مشہور سے مغرق تھے۔ نرے سنگ مرمر کی مسجدیں بنوائیں جوموتی مسجدوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ چینی کی کامدار سراؤں کے دروازے مسجدوں کے گنبدتیار کرائے جوآج تک ساسی آب و تاب سے موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کیسی بڑی بڑی بڑی عالی شان خانقا ھیں تعمیر

کیں۔ان کے بنانے میں لاکھوں رویے خرج کیے۔ دیہات معافی کے جا گیر میں دیے جن کی لاکھوں رویے کی آمدنی قومی ہمدر دی میں صرف ہوتی تھی۔ ہاں مدرسہ وغیرہ بنانے کا اس قدر خیال نہ تھا، مگر پھر بھی مدر سے جاری کیے تھے۔ جب تاریخ کی کتابوں کی بہت تلاش کرونو معلوم ہوگا کہ فیروز شاہ کے وقت میں کوئی مدرسہ تھااور کچھزیادہ نشان نہیں ملتا۔ دلی کے پرانے کھنڈرات میں تلاش کروتو اکبر کے عہد میں ماھم انگلہ کی بنائی ہوئی مسجداوراس کے گرد کو ٹدھڑیاں یائی جاتی ہیں جس کولوگ ماھم انگلہ کا مدرسہ مشہور کرتے ہیں۔غالبًا اس میں چندا ندھے قر آن حفظ کرتے ہوں گے۔نہایت مشہوراور پر رونق شاہجہان کے عہد میں بھی چندلداؤ کی کوٹھڑیاں شاید پچپیں تنیں ہوں، جامع مسجد کے نیچے بنی ہوئی تھیں جو دارالبقا کے نام سےمشہورتھیں اورلوگ کہتے ہیں کہ ٹیجیانی مدرسہ تھااور غالبًا جس قدرادعیہ مثل ختم خواجگان وختم بخاری اورختم دلایل الخیرات واسطے سلامتی شاہجہان کے ہوتے تھےوہ سب اسی میں ہوتے تھے۔اس سے زیادہ مدرسوں کے بنانے کی ضرورت نتھی ، کیونکہ بہت ے طالب علم متفرق مسجدوں میں رہتے تھے۔ تیل بتی ان کومطالعہ کے لیے ملتی تھی ، نذر نیاز ، مردوں کی فاتحہ سویم، چہلم کے بیاروں کے صدقوں کی بہت روٹیاں مسجدوں کے طالب علموں کول جاتی تھیں ۔ان کانمونہ ہمارے ز مانے تک بھی موجود تھا۔فتچو ری اور پنجا بی کٹڑوا اورکشمیری کٹڑا کی مسجدوں اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدر سے اور حصر "ت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں سے بہت سے طالب علم مردوں کی روٹیاں کھانے اور فاتحہ درود پڑھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی قومی ہمدردی میں کچھ کسرنہیں ہے۔ دیکھواس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمانوں نے کیسی ہمت کی ہے، کس قدررو پیپٹر چ کر کر جامع مسجد دھلی کی مرمت کی ہے۔ دلی کی برانی عیدگاہ کا چبوتر ابڑھایا جاتا ہے اس کا فرش درست کیا جاتا ہے، تا كەقوم كونماز پڑھنے میں زمین كا احیان نیجان نكلیف نہ دے۔سہار نپور میں دیکھوكی لا كھ

روپیپزرچ کر کر جامع مسجدنئ بنائی ہے اور برانی مسجد کوچھوڑ دیا ہے۔ دیو بند میں دیکھوکیسی عالی شان مسجد بنائی جاتی ہے۔اس زمانے میں اگلے زمانوں سے بھی زیادہ مدر سے جاری ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو پنجاب میں کتنے مدارس اسلامیہ جاری ہوئے۔ دھلی میں اسلامی مدرسہ جاری ہوا کھنومیں مدرسہ اسلامیہ قائم ہوا۔ دیو بند کے مدرسے کا تو کچھ یو چھنا ہی نهيں \_افتخارالعلماء وفخر الكملا امام اعظم عهد شيخ زمان وصاحبين دوران مدرس ومهتم ميں \_ پھرسہار نیور میں،انبیٹہ میں مدارس اسلامی موجود ہیں \_غرضیکہ بہت سی جگء مدارس جاری ہیں۔ پھر قو می ہمدر دی کے لفظ کو نیا لفظ کہنا صحیح نہیں ، ہاں شاید پیر کیب لفظی نئی ہو،مگراسی مضمون کا پہلے بھی ضرور کو ہی لفظ ہو گا جو ہماری یاد سے جات رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ باتیں سنتے اور خیال کرتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں قومی ہمرردی قدیم سے چلی آتی ہے اور اب بھی بہت یائی جاتی ہے، مگر جب زیادہ غور کر کے دیکھتے ہیں تو وہ سب دھوکا ہی دھوکا پایا جاتا ہے ( قطع نظراس بحث کے کہ پیکام قوم کومفید ہیں اور قوم کو اس کی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ اور چیزوں کی ضرورت ہے ) جب ان لوگوں کے جنہوں نے پیکام کیے اور کررہے ہیں دل سے پوچھوتو معلوم ہوگا کہوہ پیتمام کا ماس خیالی جوش میں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ثواب کے کام میں مصروف ہیں اور ثواب کی گھڑیاں باندھ رہے ہیں۔مرتے ہی بیسب کا ہم کو بہشت میں لے جاویں گے اور بہشت میں بڑے بڑے درجے یاویں گے۔تاج ہمارے سر پر ہوگا اورا یک موتی کامحل جنت میں ملے گا۔حوریں تصرف کو ہوں گی جن کو ہمارے سواکسی نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ پھران کی تعدا د حیار یر بھی محدود نہ ہوگی ، بے انتہا جتنی چا ہو۔غلمان بھی نہایت خوبصورت معلوم نہیں تصرف یا خدمت کوملیں گے۔ باغ ہوگآ ،میوہ ہوگا،نہریں ہوں گی۔شراب ہوگی۔ پئیں گےاور چین کریں گے اور کہا کریں گے کہ حافظ نے کیسا غلط یہ شعر کہا تھا:

برہ ساقی مئے باقی کہ درجنت نخواهی یافت کنار اب رکنا باد و گل گشت مصلی را ہم بھی نہایت ادب اور صدق دل سے کہتے ہیں کہ بیسب کھے ہوگا، خدا ہم کو بھی نصیب کرے، مگر بیتو فرمائے کہ بیسب کام خود غرضی کے ہیں یا قومی ہمدر دی کے۔کوئی کہے۔ میں تو نہ مانوں کہ بیکام قومی ہمدر دی کے ہیں۔ بیتو بالکل ایسے ہی کام ہیں جیسے کہ ا یک رندمشرب دنیا میں انہی عیشوں کے حاصل کرنے کو کرتا ہے۔اس میں اوران میں اتنا فرق ہے کہانہوں نے نقذ کونسیہ برجھوڑا ہےاور دوسرے جہاں میں ان عیثوں کے حاصل کرنے کی لا کچے سے بیکام کیے ہیں۔غورکرنے کی بات ہے کہ باغبانوں سے اپنے چین کے لیے مز دوری دے کر باغ لگوانا، مز دوروں کومز دوری دے کراپنے آرام کے لیے کل چنوانا۔کلال کودام دے کراپنی عیاثی کے لیے شراب تھنچوا نا اور علاوہ اس کے روپیپ خرج کر كرسامان عيش اورلذائذ نفساني كالجمع كرناكيا قومي ہمدردي گني جاوے گي؟ نعوذ بالله ہرگز نہیں، بہتو عین خود غرضی ہے۔ پھروہ باتیں جو ثزاب کے لالچ سے کی جاتی ہیں کیوں قو می ہمدر دی گنی جاویں گی اورا گرہم سے پوچھوتو ثواب بھی نہیں۔گدھے کھایا کھیت جس کا پاپ نہ ین۔

اسلام کاضیح مسکلہ یہی ہے کہ اس کام کے کرنے میں ثواب ہے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھوکوہی اجر ہجرت سے زیادہ نہ تھا جس کی اس وقت بڑی ضرورت تھی۔ فتح مکہ کے بعد پچھ بھی نہ تھا۔ جیس اسامہ کی تیاری کے لیے جو چار کئے کا اسباب ابو بکر صدیق حاضر کیا جس کی ضرورت تھی مگراب اس کی برابری کوہ احد کے برابرسونا بھی نہیں کرسکتا۔ یہ سچااصول مذہب اسلام کا ہے، مگرکوئی بھی اس کی پروانہیں کرتا۔

قوم کی حالت اوراسلام کی حرمت کیسی ہی خراب ہوتی جاوے اس کے اسباب برغور

کرنے اور اس کے رفع کرنے کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ اپنے خیال کے مطابق جو اپنے اور دوسرے جہاں میں اپنے چین کرنے کے کام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھرکس طرح خیال ہوسکتا ہے کہ وہ قومی ہمدر دی کے کام ہیں بلکہ طیٹ خود غرضی ہے اور امید ہے کہ وہ بھی حاصل نہ ہوگی۔

\*\*\*\*

### حب ایمانی اور حب انسانی

## (تهذیب الاخلاق جلد۵نمبر۴ بابت کیم رسیح الثانی ۱۲۹۱ ه صحفه ۵۸)

کسی شخص کا قول ہے کہ محبت کسی حیثیت سے ہوا یک الیمی چیز ہے کہ محبوب کی دوستی دل میں بٹھادیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کا فرول سے دوستی ومجبت کسی وجہ سے کیوں نہ ہوممنوع ہے ۔ پس سیداحمد خال جو رہ بات کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی روسے کا فرول سے صرف وہی دوستی ممنوع ہے جومن حیث الدین ہواور اس کے سواکسی کی دوستی اور سچی محبت جوا یک انسان کو دوسرے انسان سے ہوسکتی ہے، کا فرول سے کرنی شرعاً ممنوع نہیں ، تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوستی ومحبت میں ان دونوں حیثیتوں کی تمیزہم کیونکر کرسکتے ہیں۔

مگراییا کہنااورایک بدیہی امرییں تمیز نہ کرنا کافی طور پرغور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ان دونوں حیثیتوں سے جومحبت اور دوستی انسانوں میں ہوتی ہے وہ الیں بدیہی ہے کہ ہر شخص اعلیٰ وادنیٰ عالم وجاہل اس میں تمیز کرتا ہے۔

فرض کرو کہ کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہتم اس سے کیوں محبت رکھتے ہو۔ وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ میرا بڑامحسن ہے۔اس نے بڑے مشکل مشکل وقتوں میں مجھ پراحسان کیے ہیں۔ تنگی کے وقت روپے سے مدد کی ہے۔ بیاری کی حالت میں میری تیار داری کی ہے۔ دوا دار وعلاج معالجے میں بڑی کوشش کی ہے۔

یا وہ اس کا بیں جواب دیتا ہے کہ ہم اور وہ مدت تک ساتھ رہے ہیں۔ دن رات آپس میں اٹھنا میٹھنا، کھانا پینا ساتھ رہا ہے۔روز روز کی ملاقات، بات چیت، ہنسی، نداق، دل گلی، مزاج کی باہمی موافقت کے سبب آپس میں دوئتی ومحبت ہوگئی ہے۔

یاوہ یہ کہتا ہے کہ جس فن کا مجھ کوشوق ہے اس فن کا اس کو بدرجہ غایت کمال ہے۔اس فن کے کمال کے سبب جس کا مجھ کوشوق ہے اس شخص سے دلی محبت اور جانی دوستی ہوگئ ہے۔ یا اس کا سبب وہ یہ بتلا تا ہے کہ وہ شخص نہایت خوبصورت ہے۔اس کے حسن و جمال نے میرے دل میں اس کی محبت، بلکہ اس کا عشق پیدا کر دیا ہے۔

پھر ہم اس سے دوسراسوال کرتے ہیں اور کسی بزرگ کا بزرگان دین میں سے نام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم ان بزرگ سے بھی محبت رکھتے ہو، وہ ضرور جواب دیتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں۔

تبہم اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہزرگ تو تم سے کئی سو ہرس پہلے گزر بچے ہیں۔انہوں نے کوئی تم پراحسان نہیں کیا۔کسی مشکل کے وقت میں تمہارے کا منہیں آ ہے۔ بھی تنگی کے وقت میں تمہارے کی تمہاری دوا دارواور علاج وقت میں سے کو کچھ نہیں دیا۔ بھی تمہاری تیارداری نہیں کی۔ بھی تمہاری دوا دارواور علاج معالیح میں کوشش نہیں کی۔ بھی وہ اور تم ساتھ نہیں رہے نہ بھی ساتھ اٹھے بیٹھے نہ بھی آپیں میں ملاقات بات چیت ہوئی۔ بسی ہم نہیں مذاق ہوا، نہ باہم مزاجی موافقت ہوئی۔ جس فن کا تم کوشوق ہے وہ اس کا نم بھی نہیں جانتے تھے۔ نہ تو نے ان کود یکھا کہ ان کے حسن و جمال نے تم کوشوق ہے وہ اس کا نم بھی نہیں جانتے تھے۔ نہ تو نے ان کود یکھا کہ ان کے حسن و جمال نے تم کوفریفتہ کرلیا ہو۔ پھر کیوں تم ان سے محبت رکھتے ہو؟

اس سوال کاوہ نہایت نارض ہوکراور لال منھ کر کرغصہ بھری آ واز سے جواب دیتا ہے

کہ میاں وہ ہزرگان دین تھے۔خدا کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔وہ دینداری میں یگانہ وقت تھے۔خدا پرستی وزہھ ولقو کی وعبادت میں یگانہ تھے۔ایمان کامل ان کونصیب تھا۔ دین میں سب کے سر دار تھے۔اس لیےان سے محبت رکھتے ہیں۔

اب میں تم کو بتا تا ہوں کہ یہی پچپلی محبت ہمجت من حیث الدین ہے جس کو میں حب ایمانی کہتا ہوں اور یہی محبت غیر مذہب سے رکھنی شرعاً ممنوع اور حرام بلکہ کفر ہے اور پہلی محبت جس کو میں حب انسانی کہتا ہوں۔ شرعاً ممنوع نہیں اور دونوں قتم کی محبت میں بالبداھت تفرقہ وتمیز موجود ہے کہ ایک قتم کی محبت ان اسباب ظاہری کے باعث تھی جو بمقتصائے فطرت انسانی ایک کو دوسرے کے ساتھ پیدا ہوجاتے ہیں اور دوسری قتم کی محبت باوجود معدوم ہونے ان تمام اسباب ظاہری کے صرف من حیث الدین تھی۔ اب کون شخص باوجود معدوم ہونے ان تمام اسباب ظاہری کے صرف من حیث الدین تھی۔ اب کون شخص ہوان دونوں قسموں کی محبت میں تمیز نہیں کرسکتا؟

پی جن لوگوں کا بید خیال ہے کہ غیر مذہب والوں سے بچی دوتی اور دلی محبت کرنا ممنوع ہے بیان کی محض غلطی ہے۔ جو چیز کہ خدا تعالی نے انسان کی فطرت میں بنائی ہے وہ برحق اور بالکل بچ ہے۔ ہم کوتمام دوستوں سے گووہ کسی مذہب کے ہوں بچی دوستی اور دلی محبت رکھنی اور برتنی چا ہیے۔ مگر وہ تمام محبت اور دوستی حب انسانی کے درجے پر ہو، نہ حب ایمانی کے۔ کیونکہ حب ایمانی بلاا تحاد مذہب، بلکہ بلاا تحاد مشرب ہونی غیر ممکن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہدایت ہم کو ہمارے سچے مذہب اسلام نے کی ہے وللد درمن قال ما قصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم مرب و وفا میرس

 $^{2}$ 

#### اینی مددآ پ

#### خداان کی مددکر تاہے جوآپ اپنی مددکرتے ہیں

# (تهذیبالاخلاق جلدششم بابت کیم شعبان۱۲۹۲ ه صفحه ۱۲۲۳ تا ۱۲۷)

سیایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا پر جوش اس کی تچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ ہیہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جادے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوہی دوسرا پچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہوجاتا کے اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹی جاتی ہے اور اس کے ساتھ غیرت جواسلی چبک دمک غیرت جوالیک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے اور اس کے دیا ہوتو وہ ساری قوم دوسری انسان کی ہے ازخود جاتی رہتی ہے اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا بی حال ہوتو وہ ساری قوم دوسری انسان کی ہے ازخود جاتی رہتی ہے اور جبکہ ایک قوم کی قوم کی ایے حال ہوتو وہ ساری قوم دوسری

قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بےعزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں،خواہ اپنی بھلائی اوراپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (بیامر بدیہی اور لابدی ہے)وہ اسی قدر بے مدداور بےعزت ہوتے جاتے ہیں۔اے میرے ہم وطن بھائیو! کیا تمہارایہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں یہی جمحتی رہی ہیں کہ اچھابا دشاہ ہی رعایا کی ترقی اورخوشی کا ذریعیہ ہوتا ہے۔ پورپ کے لوگ جوایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ بچھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی وخوشی اورتر قی کا ذریعہ ہے،خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم ورواج کا ہو، یا گورنمنٹ کا۔اوریہی سبب ہے کہ پورپ کےلوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہود کا خیال کر کران کا درجہ سب سے اعلی اور نہایت بیش بهاسجھتے تھے، مگر حقیقت میں بیسب خیال غلط ہیں۔ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں آئر لینڈ کی طرف سے یارلیمنٹ کاممبر ہی کیوں نہ ہوجائے یا کلکتہ میں وائسرائے اور گورنر جزل کی کونسل مین ہندوستان کاممبر ہی ہوں کر کیوں نہ بیٹھ جاو بقو می عزت اور قو می جھلائی اور تومی ترقی کیا کرسکتا ہے۔ برس دوبرس میں کسی بات پرووٹ دے دینے سے گودہ کیسی ہی ایمانداری اورانصاف سے کیوں نہ دیا ہوقوم کی کیا بھلائی ہوسکتی ہے۔ بلکہ خوداس کے حال چلن براس کے برتاؤ پر کیااثر پیدا کرسکتا ہے۔ ہاں یہ بات بےشبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتا وَمیں کچھ مد نہیں ملتی ، مگر عدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ بیہ ہے کہ آ دمی آ زادی سےاینے قوا کی تکمیل اورا پی شخص حالت کی ترقی کرسکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روثن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور معمل ہونے کے زیادہ ترمنفی اور مانع ہے اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کاعمل در آمد دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا

بے خطرہ خطا تھا سکتا ہے۔ جس قدر گور نمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گووہ کیسا ہی ابھار نے والا کیوں نہ ہوست آ دمی کوئیتی، فضول خرج کو کفایت شعاری، کو کفایت شعار، شراب خوار کو تا ئب نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ با تین شخصی محنت، کفایت شعاری، نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح، عمدہ عادتوں، عمدہ چال چلن، عمدہ برتا و کرنے سے ہوتی ہے، نہ گور نمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ در جے حاصل کرنے ہے۔

یرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ' الناس علی دین ملو تھم' سے چند خاص آ دمی مراد لیے جاویں جو بادشاہ کےمقرب ہوتے ہیں تو تو یہ مقولہ سی ہے اور اگریہ معنی لیے جاویں کہ رعایا ا بنی گورنمنٹ کی می ہو جاتی ہے تو یہ مقولہ سیح نہیں ہے۔رعایا بھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی ۔ بلکہ گورنمنٹ رعایا کاسارنگ بدلتی جاتی ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن بروہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جورنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب وشائستگی میں آ گے بڑھی ہوئی ہے،رعایااس کوزبردی سے پیچھے تھنچ لاتی ہےاور جو گورنمنٹ کمتر اور تہذیب وشائستگی میں پیچیے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ کٹنچ جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان وانگستان کا یہی حال ہوا۔انگستان کی رعایا تہذیب وشائستگی میں اس زمانے کی گورنمنٹ سے آ کے بڑھی ہوہی تھی ،اس نے زبردی سے گورنمنٹ کواینے ساتھ آ کے مینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب وشائسگی میں موجودہ گورنمنٹ سے کوسوں پیچے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی تھنچنا جا ہتی ہے، مگروہ نہیں تھنچتی، بلکہ زبردتی سے گورنمنٹ کو پیچھے تھے لائی ہے۔

یدایک نیچرکا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی جال چلن کا ہوتا ہے، بقینی اسی کے موافق

اس کے قانون اوراس کے مناسب حال گور نمنٹ ہوتی ہے۔جس طرح کہ پانی خوداپنی پنسال میں آجا تا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پرعمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل وخراب و ناتر بیت یافتہ رعایا پرولیمی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی وعدگی اور قدر ومنزلت بہنست وہاں کی گورنمنٹ کے عدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادت، تہذیب وشائسگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوعورت و بچول کی شخصی ترقی ہے، جن سے وہ قوم بنی ہے۔

قوی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عرف شخصی ایمانداری شخصی ہمدردی کا،اسی طرح قومی مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عرف شخصی ہے ایمانی شخصی خود غرضی کا اور شخصی مرائیوں کا، ناتہذیبی وبدچلنی جواخلاقی وتدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شار ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ خوداس شخص کی آ وارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سےان برائیوں کو جڑسے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو سے برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شورسے بیدا ہوجاویں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔

اے میرے عزیز ہم وطنو!اگریدرائے سیح ہے تواس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی تچی ہمدردی
اور تچی خیرخواہی کروغور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پرعمدہ
ہو، تا کہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جوطریقہ تعلیم وتربیت کا، بات چیت کا، وضع ولباس کا،
سیر سپائے گا، شغل اشغال کا،تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چآل چلن،
اخلاق وعادات، نیکی وسیائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا۔

جبکہ ہرشخص اورکل قوم خودا پنی اندرونی حالتوں ہے آپ اپنی اصلاح کرسکتی ہے تو

اس بات کی امید پر بیٹے رہنا کہ بیرونی زورانسان کی یا قوم کی اصلاح ور قی کرے کس قدر افسوس بلکہ ناوانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کوا یک خدا ناتر س نے جواس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے رعیت ہے بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بداخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیح اورا پنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بو پروا ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل مین غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمده گور نمنٹ یا عمدہ قومی انظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ علامی کی بیدلی حالت دور نہ ہو۔ اصل ہیہ کہ جب تک انسانوں میں بی خیال ہے کہ ہماری اصلاح ورقی گور نمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انظام پر شخصر ہے اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح ورقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گوکیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گور نمنٹ یا انتظام میں کی جاویں وہ تبدیلیاں گور نمنٹ یا انتظام میں کی جاویں وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی صوریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھوتو کچھ بھی نہیں۔

مستقل امورمضبوط آزادی، تچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمودہ ہونے پر مخصر ہے اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تدن کا محافظ اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تدن کا محافظ اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا براضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو اسی زمانے میں ایک بہت برا ادانا کھیم گزرا ہے۔ اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار کومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کرسکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے اور جوچیز کشخصی اصلاح و شخصی ترقی کودبادیتی ہے درخقیقت و ہی شے اس کے لیے ظالم وخود مختار گور نمنٹ ہے۔ پھر اس شے کوجس نام سے چا ہو پکاور۔ اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے وہاں کیسی ہی آزاد اور عمرہ گور نمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے وہی چھی عمرہ نتیجے پیدا نہیں کرسکتی اور اس اپنے مقولے کی نقید این کو ہندوستان کی اور خصوصاً

ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔اے مسلمان بھائیو! کیا تمہاری یہ عالیہ اللہ اٹھایا یہ حالت نہیں ہے؟ تم نے اس عمدہ گورنمٹ سے جوتم پر حکومت کررہی ہے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری آزادی کے محفوظ رکھنے کاتم کو کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے؟ بیج بیج بیج اس کا سبب یہی ہے کتم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہیں ہے۔

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے بیر خیال ہیں کہ کوئی خصر ملے، گور نمنٹ فیاض ہواور ہمارے سب کام کردے۔ اس کے بیر معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ بیاییا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو ہر باد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنادے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر وذلیل ہوجا تا ہے۔ کیالالہ اشرفی مل جو ہرروز کچھی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں انسانوں میں کچھ قدرومنزلت کے لائق گنے جاتے ہیں؟

بڑا سچا مسکداور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ
اپنی آپ مدد کرنا ہے۔جس وقت لوگ اس کواچھی طرح سمجھیں گےاور کام میں لاویں گے،
تو پھر خصر کو ڈھونڈ نا بھول جاوین گے۔اوروں پر بھروسے اورا پنی مدد آپ بیدونوں اصول
ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو ہر باد کرتا ہے اور پہلاخود
انسان کو۔

قومی انتظام یاعمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا جوایک بڑا خیر خواہ آئر لینڈ کا تھا۔

اس نے کہا کہ''جس وقت میں آ زادی کالفظ سنتا ہوں،اسی وقت مجھ کومیرا ملک اور

میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آ زادی کے لیے بہت ہی باتیں سنتے ائے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آ زادی ہمارے اور پر خصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قو توں کوٹھیک طور پر استعال کریں تو اس سے زیادہ ہم کوکوہی موقع یا آئندہ کی قوی تو قع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کا میا بی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولو لے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو جھے پورایقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ تو م کی ماند آ رام وخوثی و آزادی کی ہوجاوے گی۔''

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل درنسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جو تنے والوں، کا نوں کے کھودنے والوں، نئی نئی با توں کے ایجاد کرنے والوں مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکا لنے والوں ، ہنرمندوں ، شاعروں ، حکیموں ، فیلسوفوں مکی منتظموں نے انسان کوموجود ہتر قی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدددی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اوراس کوایک اعلی درجے پہنچایا ہے۔ ان عمرہ کاریگروں سے جوتہذیب وشائشگی کی عمارت کی معمار ہیں،لگا تارایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اورعلم و ہنر میں جوایک بےترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کواس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پر کھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی اور وہ جائیداد ہم کواس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارسر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ بلکہ ہم کواس لیے دی گئی ہے کہاس کوتر تی دیں اورتر تی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں،مگر افسوس صد ہزارافسوس کہ ہماری قوم نے ان پر کھوں کی چھوڑی ہوئی جائیدا د کوبھی گرا دیا۔

انگریزوں کو جودنیا کے اس دور میں اس قدرتر قی ہوئی، اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہان کی قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اس قوم کی شخصی محنت اس برگواہ عادل ہے۔ یہی مسکدانی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچاپیا ندر ہاہے۔ انگریزوں میں اگرچ ء بہت سے ایسے لوگ بھی تھے، جوتمام لوگوں سے اعلیٰ درجے کے اور زیادہ مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے، کین کم درجے کے اور غیر مشہور آ دمیوں کے گروہوں میں سے بھی اس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ گوکسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہرستوں اور تاریخوں یمس صرف بڑے بڑے جزلوں اورسپہ سالا رول کے نام ککھے گئے ہوں کیکن وہ فتو حات ان کوزیا دہ تر انہیں مختتی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔عام لوگ ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایشے خص ہیں جن کی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن تہذیب وشائستگی اورترقی پران کا بھی ایسا ہی قوی اثر ہوا ہے جیسا کہان خوش نصیب مشہور نامورآ دمیوں کا ہوا ہےجن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی تاریخوں میں لکھے ہیں۔

ایک نہایت عاجز وسکین غریب آدمی جواپنے ساتھیوں کومخت اور پر ہیز گآری اور بے لگا والے میں بے لگا والہ ایک نظیر دکھا تا ہے، اس شخص کا اس کے زژانہ میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گومعلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ بھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمرہ فظیر بن جاتا ہے۔

ہرروز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کشخصی ہی جا آل پُن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتا وَاور جِال چلن پرنہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے اور جب ہم اس عملی تعلیم کاعلمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو کتب و مدر سے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگ کے علم کا بعنی زندگ کے برتاؤ کے علم کا جس کو انگریز کی میں ''لیف ایجو کیشن' کہتے ہیں، انسان پر قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگ کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے ہیں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، مر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے ہیں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی دوکان کرنے میں، جل جو سے میں، کپڑ ابنے کے کارخانہ میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں اپنے ساتھ ہوتا ہے اور پھر بے سکھائے اور بے شاگر دکیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے بھیاتا جا تا ہے۔

یہ پچھاعلم وہ علم ہے، جوانسان کوانسان بنا تا ہے۔ اسی پچھاعلم سے عمل ، چال چلن ،
تعلیم فسی ، فسی شخصی خوبی ، قومی مضبوطی ، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھاعلم وہ علم
ہے۔ کہ جوانسان کواپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے
کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوار نے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف
کتابوں سے نہیں سکھ سکتا۔ اور نہ یہ علیم سے برتر ہے۔ اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس بیکن کا نہایت علم سے باہراور علم سے برتر ہے۔ اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل ، یعنی اس کے برتا و میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوائح عمری کی بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا تا ہے۔

کیا یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم میں عالموں، اشرافوںاورتر بیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں؟

\*\*\*\*\*\*

# دين اوردنيا كارشته

## (تهذیب الاخلاق بابت ۱۵ ـ ذی الحجه ۱۲۸ ه

نجات ابدی جونتیجہ سیچ مذہب یا سیجے دین کا ہے وہ دنیا کے ساتھ لازم وملز ومنہیں ہے۔ایک شخص جس نے تمام عمرعسرت و تنگی میں بسر کی ہواورلباس برھنگی کے سوا اور کوئی لباس زیب تن نه کیا ہواور بناس بی کے سواجو کے بن چھنے آٹے کی روٹی بھی نصیب نہ ہوہی ہو وہ بھی سیج مذہب کی بدولت نجات ابدی حاصل کرسکتا ہے اور جس شخص نے لا کھوں کروڑوں روپے بطور جائز پیدا اورخرچ کیے ہوں اورمحمودی وتن زیب زیب تن کیا ہواور محلوں میں سویا ہواور باغوں کی ٹھنڈی ہوا میں پھرا ہو، پری تمثال عربی گھوڑ وں پر چڑ ھا ہووہ بھی سیچے دین و مذہب کی بدولت نجات ابدی پاسکتا ہے۔ہم دنیامیں بے انتہا مذاہب مختلفہ کےلوگ دیکھتے ہیں جن میں بلاشبہ کوئی سیےاصول پراور کوئی غلط بنیا داور حجمو ٹے اصول پر بنی ہو گا اور ہر مذہب کے لوگوں میں تنگی وفراخی، دولت ومفلسی کو یاتے ہیں، اس لیے یقین کرتے ہیں کہ دنیاکسی کے ساتھ لازم وملزوم نہیں ہے۔مسلمانوں کواس مضمون پریقین کرنے کے لیے حضرت ابوذ رغفاری رحمۃ الله علیه کی زندگی کا حال جاننا کافی ہے جوعلانیہ اور حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے سے فقیہ کے مقابلے میں فرماتے تھے کہ'' واللّٰہ صاحب المال کافز'' مگر دنیااور دین ہے ایبامشحکم رشتہ ہے جوکسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔جس طرح کہ بد بختی ہے بھی دنیادین کوغارت بھی کردیتی ہے۔اس طرح خوش قسمتی ہے دنیادین کو سنوار بھی دیتی ہے۔مشہور مقولہ ہے:

#### پرا گنده روزی پرا گنده دل

اب ان عقلی با توں کو جانے دو، اس پر تو یقینی۔ سب مسلمان یقین کرتے ہوں گے کہ کسی بندے پر خدا کا غضب دنیاوی امور کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ دینی قصور اور نافر مانی اور گناہ اور معصیت کے سبب ہوتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا دار جزاء نہیں ہے اور جو گناہ اور معضیت بندوں کی ہے اس کی سزا کے لیے دنیا نہیں یا ایس ہمہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالی نے دینی تقصیرات پر یہودیوں کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کیا کیونکہ خدا تعالی قرآن مجید میں یغرما تاہے

"و ضربت عليهم الذلة و المسكنة و باؤ ابغضب من الله ذالك بما عصو و كانوا يعتدون."

پس اگردنیا کودین کے ساتھ کوئی مشحکم رشتہ نہ تھا تو خدا تعالیٰ نے بچارے یہودیوں کودنیامیں ذلیل اور مسکین کیوں کیا؟

اب دوسری طرح پرغور کرواورایک خیالی دنیا بناؤاور به تصور کرو که هندوستان میں تمام مسلمانوں کے پاس دولت وحکومت اور منصب ندر ہے، سب مفلس اور نان شبینہ کوشاح ہوں (جیسا کہ ان شاء اللہ تعالی آن بدعقلیوں اور بدفہمیوں اور بدنصیبیوں کے سبب جوز مانہ حال میں ان کے خطوط پیشانی سے پڑھی جاتی ہیں، عنفریب ہونے والا ہے) اور در بدر بھیک مانگتے پھریں، ان کی اولا د جاہل اور نالائق، چوراور بدمعاش ہو، واعظین کو جومحض ریا کاری اور مکاری سے دنیا کماتے پڑے کھرتے ہیں، کوئی ٹکا دینے والا یا حرام کا لقمہ تر

کھلانے والا نہ رہے، جناب پیر جی صاحب جولوگوں کو مرید کر کر اپنالشکر بناتے پھرتے ہیں اور سرسال اس کی تخصیل میں مصروف ہیں ان کو ہی دینے والا نہ رہے، یا جناب مولوی صاحب قبلہ جو حدیث وتفسیر یا صدرا وشمس بازغه طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، ان کو کو ہی چیار پیسے کو نو کر رکھنے والا نہ رہے جسیا کہ اب بھی کہی حال موجود ہے کہ اچھے مولوی شکے شکے کو مارے پھرتے ہیں اور نہیں پوچھتا تو اس وقت دین کا حال کیا ہوگا؟

مگراس کے ساتھ ہے بھی تصور کرنا چاہیے کہ پیٹ ایسی جیز ہے کہ دین رہے یا جاوے خدا ملے یا نہ ملے اس کو بحرنا چاہیے تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو پیٹ بھرنے کی تو پچھ فکر کرنی چاہئے گی اورفکر کیا ہوگی ،اس کا خیال بڑے دینداروں کی نسبت تو یہ ہوسکتا ہے کہ کسی کے گھر چھیزی ڈھور ہے ہیں ،کسی جنگل میں گھانس چھیل رہے ہیں ،کسی پہاڑ پر ککڑیاں چن رہے ہوں گے، موں گا گھوڑ امل رہے ہوں گے اور جوالیہ پکے دیندار نہیں ہیں ،ان کی نسبت کچھ خیال نہیں ہوسکتا کہ وہ کیا کیا کریں گے۔ معلوم نہیں کہ ان سے جیل خانے اور جزائر نو آباد بھریں گے یا بیتیم خانے اور کلیسا رونق پاویں گے۔ پس ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ دین اسلام کی کیا شان ہوگی اور اس وقت ہم سلام کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں جناب قبلہ و کعبہ ہم جو مسلمانوں میں دنیوی ترقی و تہذیب ، تربیت و شاکشگی میں کوشش کے دین اسلام کی کیا شان میں مہنمک ہونا اور ترغیب دینا اور امر معاد کی طرف سے کیوں جناب قبلہ و کعبہ ہم جو مسلمانوں میں مہنمک ہونا اور ترغیب دینا اور امر معاد کی طرف سے بالکل ذھول اور غفلت کا پر دہ ڈ النا تھا یا ہیکا م خاص خدا کا اور بالکل دین کا اور سرتا سر معاد کا

خدا تعالی نے مذہب اسلام کوعین حکمت بنایا ہے،اس کی بھلائی چاہنے والے کوضر ور ہے کہ وہ بھی حکیم ہو، نہ مکار اور دغا باز ، اور حکیم کا بیرکام ہے کہ جومرض دیکھتا ہے اس کی دوا کرتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا بیحال ہے کہ امور معاش و تدن وحسن معاشرت اور علم کی ابتری و خرابی کے سبب روز بر و زخراب و ذلیل و حقیر و بربادہ و تے جاتے ہیں اور بیوا عظ و مولوی اور پیر جی خداور سول گے دیمن ان کوروز بروز برباد و تباہ کرتے جاتے ہیں۔ پس ایس عالت میں کہ ہم بخو بی یقین کرتے ہیں کہ وہ ، یعنی مسلمان یقینی اپنے مذہب بر پختہ ہیں ، خدا کو ایک جانتے ہیں ، رسول کو برحق سیمھتے ہیں ، نماز ، روزہ ، حج ، ذکوۃ ، فرض جانتے ہیں ، ایک ایک جو لاھا بھی ضروری نماز روزے کے مسکلے جانتا ہے یا ہر طرح پر اس کے جانتے کا سامان یا موقع موجود ہے ، مذہب اسلام کے دوست دار کا بیکام ہے کہ اپنے تئیں بیر جی یا حضرت صاحب یا مولوی صاحب کہلانے اور دغا بازی سے دنیا کمانے کے لیے انہی باتوں کا جن کی ضرورت نہیں ہے ، بیٹھا ہوا وعظ کہا کرے یا جن کی ضرورت درخقیقت مسلمانوں کو اورخود اسلام کو ہے اس کی تدبیراور کوشش کرے ؟

افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا، جناب رسول خداصلی الله علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، ورنہ ایک کا ہاتھ پکڑ کران کے سامنے لے جاتا اور کہتا'' او خدا! اور اے جناب رسول خدا! تم مجھ میں اور ان میں محا کمہ کرواور بتاؤکہ کوئ تمہارا دوست دار ہے؟ میں گنہگاریا یہ دینداز' اور ان شاء اللہ تعالی اگر خدا ہے ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہونا ہے، لیکن با ایں ہما گرکوئی مباہلہ پر آمادہ ہوتو میں مباہلہ کوموجود ہوں۔

تعجب کی بات ہے کہ اس بات پر کوشش کرنا کہ مسلمانوں میں قومی ترقی ہو، علوم دینی قائم رہیں، علوم دنیاوی جومفیدو بکارآ مدیمیں ان کا رواج اور ترقی ہو، لوگ معاش سے فارغ البال ہوں، اکل حلال پیدا کرنے کے وسلے ہاتھ آویں، حسن معاشرت میں جونقص ہیں وہ رفع ہوں، جن بدر سموں اور خراب عادتوں سے غیر قومیں مسلمانوں کو اور اسلام کو حقیر وذلیل سمجھتی ہیں وہ موقوف کی جاویں، جوخلاف شرع تعصّبات و تو ہمات ہیں اور ہر طرح کی ترقی

کے مانع ہیں وہ دور کیے جاویں ،ان تمام با توں کومض دینداری اور جب قومی سے نہ بھھنااور انہاک دنیا کاالزام دیناکس طرح خدا کے نز دیک درست ہوگا ؟

باقی رہااختلاف بعض مسائل میں وہ ایک جدابات ہے۔ میں جس مسکے کوتی اور پج سمجھتا ہوں بلاخوف اس کوکرتا ہوں۔ بقول شخصے' از خدا شرم داروشرم مدار' ان مسائل میں سے جب کوئی مسکلہ کسی صاحب کی تحریریا تقریر سے غلط ثابت ہوگا مجھ کواس کا اقرار کرنے اور تو بہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی خدانے چاہا تو دیر نہ ہوگی۔ واللہ ولی التو فیق۔

یدامور جومیں نے لکھے مجھ کو لکھنے زیبانہ تھے، مگر بہ مجبوری جو کچھا پنی نیت اور اپناارادہ اور قصد ہے، اس کا عام طرح پر ظاہر کرنا ضروری تھا، اس لیے دو چار حرف اس تختی ہے جو میرے دل میں ہے لکھے گئے ہیں، تا کہ میرے نخالف اور موافق سب اس پرغور کریں۔

\*\*\*\*\*

# ہندوستان کےمعزز خاندان

## (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی ملی گڈھے۔ایریل ۲ ۱۸۷ھ)

جوعنوان ہم نے اس مضمون کے واسطے تحریر کیا ہے، گوبادی انظر میں اس کود کھنے سے ہندوستانیوں کوایک نوع کی خوشی ہوگی اوران کواپی عزت کے تصور کرنے کا موقع ملے گا، لیکن جب وہ ہمارے اس مضمون کونظر بصیرت سے دیکھیں گے تو بلاشبدان کونہایت افسوس ہوگا۔ ہر ملک کے شرفاء اس ملک کی عزت اور رونق اور کمال کا باعث ہوتے ہیں، گر ہم کوافسوس ہے کہ ہمارے ملک کے شرفاء کی حالت موجب ذلت ورسوائی ہے۔ جب ہم ایخ افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے شرفاء کی حالت موجب ذلت ورسوائی ہے۔ جب ہم کوافسوس ہے کہ ہمارے ملک کے شرفاء کی حالت موجب ذلت ورسوائی ہے۔ جب ہم کخرن فضل و کمال محدن علم وہنرو التے ہیں جوا یک زمانے میں معدن علم وہنرو مخزن فضل و کمال محدوق اب وہی خاندان سب سے بھی شرف حاصل کیا تھا، وہی لوگ لوگوں کے آباء واجداد نے صرف علم و عقل کے سبب سے بھی شرف حاصل کیا تھا، وہی لوگ اب علم و عقل سے ایسے لوگوں کے ایک کونگ خاندان کہنا کچھ بے جانہیں ہے، مگر نہایت افسوس ہے کہ اب تک ایسے لوگوں کواپئی خاندانی عزت اور قد بھی عزت کی ہربادی کا پچھ افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل نشہ غفلت میں سرشار ہیں اور جہل و خام فہمی کے مرض میں مبتلا افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل نشہ غفلت میں سرشار ہیں اور جہل و خام فہمی کے مرض میں مبتلا افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل نشہ غفلت میں سرشار ہیں اور جہل و خام فہمی کے مرض میں مبتلا افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل نشہ غفلت میں سرشار ہیں اور جہل و خام فہمی کے مرض میں مبتلا

ہیں۔

بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جس قدران کے فضل و کمال اور خاندانی اعزاز کی کمی ہوتی ہے،اسی قدران کے د ماغ نخوت وتکبر کے بد بودار دھوئیں سے سیاہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ ایک نہایت افسوں کے لاکق حالت ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شرافت انسان کی کوئی جبلی صفت ہے جو ہمیشہ بقائے ذات تک باقی رہ سکتی ہےاوراسی وجہ سے وہ ا بنی ذات کو گویاایک تود ہُ شرافت خیال کرنے سے متکبر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ان کے خالی د ماغ اس خیال سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء واجداد کی عزت بھی صرف اسی خیالی شرافت برمبنی تھی جوہم کو حاصل ہے اوراسی وجہ سے وہ اب تک اپنی ذات کواسی قتم کی تعظیم کامستحق خیال کرتے ہیں جس کے ان کے آباواجدا دمستحق تھے۔ان کی خیالی شرافت نے ان کویہ مجھا دیا ہے کہ دنیا کی تمام تھ کی عزتیں قومی شرافت کے تابع ہیں اور کوہی عزت نام کی شرافت پر غالب نہیں ہے۔اسی وجہ سے وہ اس بات سے بے پر واہیں کہ اور کسی قسم کی عزت کوحاصل کریں۔سب سے زیادہ بے بروا پخصیل علوم سے وہی لوگ ہیں جوتوم کے شریف کہلاتے ہیں اور اس میں کچھشبہ ہیں ہے کہان کواپیا بے پرواصرف ان کی شرافت کے گھنڈنے کر دیا ہے۔

مسلمانوں کی قوم میں کو ہی صرف اس بات پر نازاں ہے کہ ہم سید ہیں، آل رسول
ہیں اوراس ناز نے ان کو دین و دنیا دونوں قتم کی عزت حاصل کرنے سے روک رکھا ہے۔
یہاں تک کہ وہ بدا عمالی سے نہیں ڈرتے اور عقبیٰ میں بھی سید ہونے پر ناز کرتے ہیں،
حالانکہ یہان کا خام خیال ہے۔سیدوں سے شخ ہونا یا اور کسی قتم کی خاندانی عزت رکھنا ایسی
نعمت سمجھا گیا ہے کہ ایسا شخص باوجو دہمام قتم کی ذلتوں کے بھی اپنے تئیں سب سے بہتر خیال
کرتا ہے اور یہا یک بڑی خرابی اور نہایت سخت تاریکی ہے جس سے ہزاروں نسلیس اس قدر
خراب ہوگی ہیں کہ اب ان میں بجر صورت کے اور کسی طرح کا جانوروں سے فرق نہیں رہا۔

فضل کی دولت سے مالا مال کرتے چلے جاتے ہیں اورانہوں نے اپنے تیئں باعتبارا فعال و عادات کے یقیناً شریف ثابت کردیا ہے اوراس کا سبب وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے جاہل شریف اپنے نفس سے ایسے فریب کھائے ہوئے ہیں کہان کے نز دیک شریف ہونا اور جامع جمیع صفات ہونا ایک معنی رکھتا ہے۔ پس ان کو بعد شرافت کے اور کسی صفت کے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور جولوگ اپنے تنین شریف نہیں سمجھتے وہ ضروریہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کو کوہی الی صفت حاصل کرنی چاہئے جو ہم کوعزت والا اور صاحب وجاہت بنادے۔ پس اس سب سے میرمحروم ہیں اوروہ کا میاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علاوہ ایسے خاندانوں کے بعض اور خاندان اور تتم کی عزنوں کے ساتھ مشہور ہیں ، وہ بھی نہایت خراب ہیں،مثلاً مسلمانوں میں کوئی خاندان نواب زادوں کا ہے، کوئی خاندان امیر زادوں کا ہے،کوئی خاندان مفتی صاحبوں کا،کوئی قاضی صاحبوں کا ہے اوراب انہیں خاندانوں میں جس قدر ذلت سائی ہوئی ہےالیی کسی خاندان میں نہیں ہےاور باوجود ذلت کے ایک خاندانی نخوت الیمی چیز ہے کہ اس نے بالکل ایسی قوموں کو ذلیل وخوار کر دیا ہے۔ نوابِ زادے اگرچہ بھیک مانگتے ہوں ،لیکن اب بھی اپنے نام کے ساتھ نواب صاحب ضرور لگا دیں گے، گوان کی صورت وسیرت میں کوہی شان نوابی کی نہ ہو۔مفتی صاحبوں کا غلام بھی مفتی کہلاتا ہے اور قاضیوں کے گھر کے چوہے بھی قاضی ہی ہوتے ہیں، گواب مفتی اورقاضی ہوناتو دوسری بات ہے حرف شناس بھی نہ ہوں اوراس لقب بران کوابیا ناز ہے کہ اس کے سبب سے وہ ہر گز دنیا میں کسی کواینے برابرنہین سمجھتے ، بلکہ بیہ بات بالیقین ثابت ہو کئی ہے کہ بیلقب ہی ان کوعزت حاصل کرنے کے مانع ہو گئے ہیں۔وہ ضروراس بات کا خیال کرتے ہیں کہ جوعزت مفتیوں کواور قاضوں کو کبھی حاصل تھی وہ اب بھی ہمارے واسطے ولیی ہی باقی ہے اور جس طرح پہلے مفتیوں اور قاضوں کے سامنے سب سر جھکاتے تھے، اب ہمارے سامنے جھکاویں گے۔ پس یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکاویں؟
اور چونکہ اعزاز اور فخر کا حصول بغیر دوسروں کی اعانت اور بغیر فراہمی اسباب کے ممتنع ثابت ہو کیآ ہے، اس لیے اس قسم کے خیال کے لوگ بالکل وشق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آ باء واجداد میں سے صرف ایک شخص کا ذی عزت ہو کر مرجانا تمام عمر، بلکہ تابقائے عالم اس کی نسل کی عزت کے واسطے کافی ہے اور یہ سب خیالات ایسے افسوسناک ہیں کہ ان کے سبب سے ہندوستان سب ملکوں کی بہنست کمتر درجے پر سمجھا جاتا ہے اور ہندوستانی شرفاء کے خاندان تباہ اور نیست و نابود ہوتے جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا تھان خیالی شرافت کے سبب سے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے شریف میں نصیحت قبول کے سبب سے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے شریف میں نصیحت قبول کرنے کا مادہ بالکل نہیں رہتا اور اس کی دانست میں کوئی شخص ان سے زیادہ روشن رائے نہیں کرنے کا مادہ بالکل نہیں رہتا اور اس کی دانست میں کوئی شخص ان سے زیادہ روشن رائے نہیں۔

مولوی اورطبیب اور پیرزادے جوم جع کل ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ان کے آباء واجداد کی عزت نے تباہ کیا ہے جس کے سبب سے وہ آج اپنے کوعرش بریں پر خیال کرتے ہیں، گوان کے سراپا برکات تجسس کے بعد بالکل خیروعافیت ہی کیوں نہ نکلے اور چونکہ ہمیشہ سے لوگ ان کے سما منے سر جھکاتے چلے آتے ہیں، اس سبب سے وہ اپنے تیک مادرزاد ولی اور صاحب کمال خیال کرتے ہیں اور زبانی لن تر انیوں سے وہ ایساہی کام نکالنا جو اسے ہیں جیس جیسا کہ کوہی ہزمندا پنے ہنر سے کام نکالتا ہواور آخر کاروہ خود بھی خراب ہوتے جاتے ہیں اور ان کی بدولت صد ہا، زعم فاسد ہوجاتے ہیں۔غرضیکہ ہندوستان کے شرفاء کی حالت نہایت افسوس کے لاکق ہے۔

اگراس وقت ہم غور کی نظر سے دیکھیں تو ہم کو ہندوستان میں ایسے معزز خاندان بہت ہی کم ملیں گے جن کی عزت صرف ان کے فضل وکمال وعلم وعقل کے سبب سے کی جاتی ہواورایسے لوگ بہت زیادہ ملیں گے جن کی عزت صرف روپے پیسے کی بدولت ہو۔ پس ایسے امور کے حیال کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخکم عزت علم وفضل اور سچے شریف خاندان کی بدولت ایک ملک کو ہونی چاہئے وہ ہر گز ہندوستان کو حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو خیالی اور عارضی عزت ہے جس کا بقاء برات عاشقاں پرشاخ آ ہو، کا مضمون رکھتا ہے۔ نظر بریں ہندوستان جہاں تک اپنی بدشمتی پررووے اس کو زیبا ہے۔ اگر ہندوستان کے شریف خاندان بالکل نیست و نابود ہو کر دوو دام میں مل گئے اور ہندوستان کے خدمتی شرفاء پر حکمران اور غالب ہو گئے تو یہ انقلاب ہندوستان کو نہایت خراب کرے گا اور اس ملک کوایک مشخکم عزت کے حصول سے ہمیشہ ناامیدی رہے گی ۔ پس کیا ہندوستان کے خاص مگر فاء جوابھی تک انسانیت کے جامے میں ہیں اس حال سے بالکل بے خبر ہیں؟

چونکہ ایک زمانے میں ہندوستان کے یہی شرفاء جن کواب ہم نظر ذلت سے دیکھتے ہیں دین اور دینوی عزب سے مالا مال تھے اور ان کے علم وضل نے دینوی مال و دولت ہی ان کے تابع کر دیا تھا اس سبب سے ان کے خاندانوں پر تباہی زیادہ آئی، کیونکہ حالت عیش میں تو وہ اس بات سے مطمئن رہے کہ ہم اپنی اولا دکو جب چاہیں گے چشم علم وضل بنادیں گیاور ان کی اولا دکی یہ کیفیت ہوہی کہ اپنے آ باء واجداد کے بعد وہ اپنے حق میں مال باپ کی عزت کو کافی سمجھے اور ایک زمانے تک عیش کرتے رہے، مگر چونکہ علمی فض و کمال کے سوائے اور تمام قسم کی نعمتیں نہایت سرلیع الزوال ہوتی ہیں اس سبب سے ان کے باپ دادے اجر کا جمع کیا ہوا سامان اور دنیا کی دولت دو چارخاندانوں کے بعد زوال پذیر ہوگئی۔ پس اب ان کے پاس کچھ بی باقی نہ رہا۔ علم وضل سے وہ اس خیال سے محروم رہ اور دنیوی عزت سے وہ اس سبب سے محروم ہوگئے۔ پس وہ اب کورے امیر اور بے ملک نواب اور مخت معرامفتی وقاضی اور نرے سیاٹ مولوی اور بالکل سادہ کی ہم صاحب اور نرے شخ جی اور

میرصاحب رہ گئے ہیں جوگپ مارنے اور قصہ بنانے کے سوائے اورکسی کام کے نہیں ہیں۔ پس کیا ہندوستان ایسے نوابوں سے رونق پذیر ہوسکتا ہے اور کیاایسے قاضوں اورمفتیوں سے اس کے اسلام کے شعار قائم رہ سکتے ہیں اور کیا ایسے طبیبوں سے وہ شہرت حاصل کرسکتا ہے؟ ایک اور خرابی ہندوستان میں بیآ گئی ہے کہاس کی کوئی قوم کسی خیال میں یاک صاف نہیں ہے، یعنی دنیوی اور دینی دونوں شم کے خیال اس کے مخلوط اور خراب ہو گئے ہیں اور مذہبی خیالات تو بہت ہی بگڑ گئے ہیں جس کا سبب بجرجہل کےاور کچھنیں ہے۔ بیا یک معمولی اور مجرب بات ہے کہ جب انسان کسی خیال میں رسوخ کے مرتبے کو پہنچ جا تا ہے تو پھراس کود وسری قشم کےانسان سے ملنے جلنے میں کچھاندیشہ نہیں ہوتااوراس کی قوت ممیّز ہمتیج ہوجاتی ہےاورا گرقبل رسوخ وہ اس بلا میں گرفتار ہوتو پھروہ عجیب حالت میں ہوجا تا ہےاور اس کے خیالات دوسری قتم کے خیالات سے مخلوط ہو کرمثل مجون مرکب کے ایک معتدل مزاج حاصل کریلیتے ہیں اور چونکہ رسوخ اور قوت ممیّز ہ کا حاصل ہونا صرف علمی قوت پر موقوف ہے،اس سبب سے ہندوستان کےلوگ بےعلمی کی بدولت زیادہ خراب ہو گئے اور مختلف قتم کی قوموں میں میل جول رہنے سے وہ ایک عجیب تماشے کی چیز بن گئے۔ مذہبی قوت ان کی بے علمی نے خراب کر دی اور بجائے مذہبی قوت کے ان کے دل و د ماغ میں تعصب کی قوت مشحکم ہوگئی اوران سب امور کا اصل منشاء وہی خاندانی عز توں کی نخوت ہوئی جس نے ان کواس درجے تک پہنچایا ہے۔ہم کو بہت افسوس ہے کہا گرابیا ہی حال رہا تو بہت ہی قریب زمانے کے بعد ہندوستان کی اس سے بھی زیادہ عجیب حالت ہوگی۔

دیکھو ہندوستانیوں نے اپنی غفلت سے اپناعلم بھی ضائع کر دیا اور اپنی قومی عزت کو بالکل بربادکر دیا اور اب تعلیم وتربیت کو بالکل بھول گئے اور اگر ان کی خوش قسمتی سے دوسری حکمران قوم نے ان کی تعلیم وتربیت کی فکر کی تو اس کے ذریعے سے ہندوستان کے معزز اور

شرفاء نے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا۔انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو فائدہ ہندوستان کے تمام لوگوں اور متفرق خاندانوں نے سررشتہ تعلیم سے حاصل کیا ہے اس کاعشر عشیر بھی خواص نے نہیں حاصل کیا ہے۔مسلمانوں کی قوم تو اس سے بالکل بے بہرہ ہے۔جس شہر کے کالج یا اسکول کو جا کر دیکھو، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دو تھسلی یا حلقہ بندی کے مدارس میں تلاش کروتو بەنسبت ہندوؤں کےمسلمانوں کی تعدادنہایت قلیل ہوگی اوراس میں بھی شریف اورمعز زمسلمانوں کی اولا دنام ونشان کونہ ہوگی اوراس کا سبب بجزان کی نخوت اورغفلت کے کچھنیں ہے۔اگریہ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ مذہبی خیال اس کا مانع ہوگا تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اولا د مدارس سر کاری میں نہیں جاتی ہم نے ان میں ہے کسی ایک کوجھی نیک اور پارسااییانہیں دیکھا کہوہ مسلمانوں کے مذہبی علوم کی طرف متوجہ ہواورمسلمانوں کی مذہبی مدایت کےموافق اس نے اپنے اخلاق پیدا کیے ہوں، بلکہ وہی خرابی اور ذلت ان کو گھیرے ہوئے ہے جو ہمیشہ سےایسے جہلاء کو گھیرتی ہے اور وہ اسی میں مست ہیں اور دین ود نیا دونوں شم کی عزت سے محروم ہیں۔اگر کسی سے کہو کہ آ پ کالڑ کا پچھریاضی حساب پڑھا ہے تو کہتے ہیں کہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ، اوراگر کہیں کہ صاحب قر آن حدیث پڑھا ہے تو کہیں کہاجی صاحب ہم کیااس کومولوی بناتے ، پھرابان سے پوچھوکہ تم نے کیا بنایا ہے؟ مولوی تم نے نہیں بنایا، دنیا دارتم نے نہیں بنایا کیا گدھا بنایا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا بوجھ اٹھاوے گا؟ غرضیکہ ہندوستان کے شرفاءاورعلی الخصوص مسلمانوں کی اوراس میں بھی معزز اور نامور خاندانوں کی حالت نہایت خراب اور رونے کے لائق ہے۔جس شریف محلے میں فی زماننا گزر ہوگا بہت ہی کم ایسے مہذب بے نظر آ ویں گے جن کو دکھ کر دل خوش ہو۔اگر نظرآ ویں گے تو نہایت بدمعاش اورآ وارہ اور بدصحبت نظرآ ویں گے اور دریافت کروتو کہیں گے کہ ہم فلاں قاضی صاحب اورمفتی صاحب کےلڑ کے ہیں۔ہم نے ایسےلوگوں سے

ملاقات کی ہے جن کود کچے کر ہماری آئھ سے بے اختیار آنسونکل آیا ہے جن میں سے ایک شخص تھے کہ ہم نے ان سے ملاقات کی تو فر مایا کہ ہم مولوی حمد اللہ کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں اوران کودیکھا تو معلوم ہوا کہایئے دا داحمہ اللّٰد کا ناصحیح نہیں لے سکتے تھے۔ہم نے ایک نواب زادے کو جوابھی غدر میں تباہ ہواہے دیکھا تواب ہم کوشبہ ہوا کہ شایدیہ کوئی تمبا کوفروش ہےاور نام یو چھا تو بجائے یوسف خال کے ای سف خال بتایا۔ہم نے انشاء اللہ خال کے یوتے ہیں اور ہم کوان کی حالت اورصورت سے ہر گز اس بات کا یقین نہ ہوتا تھا کہا لیسے نامور کینسل میں بھی اییا شخص ہوسکتا ہے۔ہم نے بادشاہ زاد رے بھی دیکھے ہیں جو گولا کبوتر کو سیٹی پرلگانے اور طوطوں کو پنجروں پراڑانے اور بٹیروں کولڑانے کے سوائے اور کوئی نشان شاہزادگی نەر کھتے تھےاور جب ہم نظر کرتے تھے تو ہم کوخوداعتر اف کرنایڑ تا تھا کہ بلاشبہ ہیہ ۔ قوم ضرور نباہ ہونے کے لائق تھی اور خدا کا بڑار حم تھا جوا یسے لوگ ہماری گر دنوں کے مالک اورہم پر حکمران نہ رہے، کیونکہ اگر ہمارے ایسے ہی حکمران رہتے تو ہم اپنی زندگی کوکسی طرح انسان کی طرح بسر نہ کر سکتے۔ جب ہندوستان کے شاہزادے ایسے ہوں تو اب قیاس کرنا جائے کہاس کے مفلس زادے کیسے ہوں گے اور جب یہاں امیر وغریب سب ایسے ہوں تو کیونکرخدا کاعدل ورحم اس بات کامقتضی ہوسکتا تھا کہوہ ایسےلوگوں کے ہاتھ سےاس ملک کو نکال کرایک دوسری قوم کے ہاتھ میں نہ دیتا۔اس مین شک نہیں ہے کہ شاہزادے بھی خدا کے بندے تھے،مگر جوان کے محکوم تھے وہ بندے تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے۔ پس ایسے حاکموں کواس قدرمحکوموں پرالیں حالت کے ساتھ کیونکر باقی رکھسکتا تھا؟

بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب بھی ہندوستان کی آ نکھ اس غفلت کی نیند سے نہیں کھلی ۔ ابھی تک ان کے سروں پروہی جہالت کا پھن گا چل رہا ہے اوران کانفس امارہ اس کو بڑی کوشش سے تھینچ رہا ہے اوروہ اس کی ٹھنڈی ہوا کوقطع نہیں ہونے دیتا کہ وہ غافل بے چین ہوکر نہ اٹھ بیٹھیں جن کواس نے بڑی کوششوں سے اب تک سلا رکھا ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ اگران کانفس امارہ ان کو جاگئے دے اور اس خواب غفلت سے اٹھا دے تو جو حکومت اس کی ان پر اب ہے وہ ہر گزباقی نہیں رہ سکتی ۔ پس بیفس امارہ ان کی بہنست بہت زیادہ ہوشیار ہے جوایئے آپ کو ذلت میں پھنسانہیں جانتا۔

ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بعض سنجیدہ لوگوں کا بیہ مقولہ نہایت سیجے ہے کہ مقولہ نہایت سیجے ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہندوستانی بجائے بیل اور گدھے کے کام دیں گے۔ پس گوییہ مقولہ علی العموم سیجے نہ ہو۔ مگر ہندوستان کے شرفاء تو ضرورایسے ہی ہوجاویں گے۔اس وقت دس حصہ زیادہ افسوس ہوگا۔

\*\*\*\*

# ایک ندبیر

# مسلمانوں کےخاندان کونتا ہی اور بربا دی سے بچانے کی

### (تهذیب الاخلاق بابت ذی قعده ۱۲۹۱ه)

چونکہ مسلمان خاندانوں کی حالت روز بروزخراب ہوتی ہوتی جاتی ہے اور جوامیر اور ذک مقد ورخاندان سے ان کی اولا دنہایت غریب و مفلس ہوگئ ہے اور جو باقی ہیں دو پشت میں ان کی جائیدادیں اور ریاسیں بھی سب برباد اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوکر قرضے میں بک جاویں گی، اس لیے مجھ کو اس بات کا خیال پیدا ہوا ہے کہ کوئی الیی تدبیر کی جاوے جس سے مسلمانوں کی ریاسیں قائم رہیں اور مسلمانوں میں رئیس وذی مقد ورلوگ جاوے جس سے مسلمانوں کی ریاسی قوم کی عزت اور امتیاز قائم رہے اور وہ تدبیر بھی الیی ہوئی جائے کہ شی اور شیعہ دونوں فریق کے فقہ کے مطابق ہواور دونوں فریق کے مسائل مسلمہ خرج بے برخلاف نہ ہو۔

مسلمانوں کی ملکیت میں جوجائیدا دہوتی ہے شرع کے مطابق اس کی دوحالتیں ہوتی ہیں،ایک زمانۂ حیات مالک میں اورایک بعداز وفات مالک کے۔ زمانۂ حیات میں ہر مالک کواز روئے شرع کے جائیداد کی نسبت اختیار کامل ہوتا ہے، چاہے ہواس کو بیچ کر ڈالے، چاہے کسی کو بخش دے، چاہے وقف کرے، چاہے ایک ثلث کی پابندی قواعد شرع وصیت کرے۔

بعد وفات کے اس کی جائیدا داس کے وارثوں میں حسب فرائض تقسیم ہوجاتی ہے۔ وراثت کا مسلہ بموجب شرع کے ایبامتحکم ہے کہ کوئی مسلمان اس کی بجا آوری سے انکار نہیں کرسکتا اور کوہی شخص اس میں دست اندازی کا مجاز نہیں ہے۔ضرور ہے کہ وہ اسی طرح سلیم کیا جاوے اور بجنسہ بجالایا جاوے جس طرح کہ قر آن مجیداور کتب فقہ میں مندرج ہے۔

وصیت کا مسئلہ بھی قریب قریب وراثت کے مسئلے کے ہے، یعنی کسی شخص کو ثلث مال سے زیادہ وصیت کا اختیار نہیں ہے اور نہ ذی الفروض کے حق میں اس کو وصیت کرنے کا اختیار ہے مثل مسئلہ وراثت کے ایسا ہے کہ نہ اس میں کوئی دست اندازی کر سکتا ہے اور نہ اس سے افکار کرسکتا ہے۔

مگرونف کا مسئلہ جس کا اختیار ما لک کو بموجب شرع کے اپنی حیات میں حاصل ہے غور کے قابل ہے۔ شیعہ اور سی دونوں مذہب کی فقہ کی کتابوں میں وقف دونتم کا قرار دیا گیا ہے۔ ایک وقف واسطے امورات مذہبی کے اور دوسرا وقف واسطے اپنے اور اپنے اہل وعیال کی پرورش کے۔ اس دوسری قسم کے وقف کے لیے فقہ کی کتابوں جدا گانہ ابواب اور جدا گانہ احکام مندرج ہیں۔ چنانچے فناوی عالمگیری میں جو خاص باب اس پچھلی قسم کے وقف کے لیے متعقد کیا گیا ہے اس کا بیعنوان ہے ''یاب فی الوقف علی نقسہ وعلی اولا دہ ونسلہ' میعنی سے باب ہے جائیدادکوا پنے لیے اور اپنی اولا دکے لیے اور اپنی سل کے لیے وقف کرنے میں۔ باب ہے جائیدادکوا پنے لیے اور اپنی اولا دکے لیے اور اپنی سل کے لیے وقف کرنے میں۔ غرضیکہ شیعہ وسنی دونوں مذہب کی روسے ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی جائیدادکوا پنے خرضیکہ شیعہ وسنی دونوں مذہب کی روسے ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی جائیدادکوا پنے

لیے اور اپنی اولا داور اپنی نسل کے لیے وقف کر دے۔ یہ ایک مسلمہ مسکلہ دونوں مذہوں کا ہے۔ اس طرح پر جائیدا دیے وقف کرنے سے بموجب شرع کے بینیجہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جائیدا دنہ بچے ہو علق ہے اور نہ وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، ہمیشہ قائم و برقر اررہتی ہے۔ اہل خاندان میں سے ایک خص اس قاعدے اور اس تر تیب سے جو مالک جائیدا دنے مقرر کیا ہو، یکے بعد دیگر ہے جائیدا دپر بطور جائشین یا متولی کے قابض ہوتا ہے اور اس کی آمدنی میں ہو، یکے بعد دیگر ہے جائیدا دپر بطور جائشین یا متولی کے قابض ہوتا ہے اور اس کی آمدنی میں سے بموجب اس طریقہ ومقدار کے جو مالک نے قرار دیا ہوخو دبھی لیتا ہے اور بقیہ ان لوگوں کو اس طریقہ ومقدار سے دے دیتا ہے جو مالک جائیدا دنے بروقت وقف کے قرار دیا ہو۔ کواس طریقہ ومقدار سے دے دیتا ہے جو مالک جائیدا دیا تا میاندا دکی آمدنی لینے اور خرچ کری عمر گی اس میں ہے کہ مالک جائیدا دانی زندگی تک جائیدا دکی آمدنی لینے اور خرچ کرنے کا مجازر ہتا ہے اور اس کی وفات کے بعد جائشین یا متولی کے قبضے میں جاتی ہے، مگر وقف کرنے کے بعد خود واقف کو بھی اس جائیدا دکے انتقال کرنے کا حق نہیں رہتا۔

چنانچدان باب میں جوروایتیں کتب فقه میں مندرج ہیں ذیل میں مندرج کی جاتی

ىيں۔

# روایات فتاویٰ عالمگیری

(١) رجل قدل ارضى صدقة موقوفة على نفسي يجوز هذا لوقف.

ترجمہ: ایک شخص نے کہا کہ میری زمین میرے لیے وقف ہے توالیاوقف جائز ہے۔

(۲) ولو قال وقفت على نفسى ثم من بعدى على فلان ثم على
 الفقراء جاز.

(ترجمہ):اگرایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زمین کواپنے نفس کے لیے اور میرے بعد فلال شخص کے لیے، پھرمختا جوں کے لیے وقف کیا تو بیو قف جائز ہے۔

(٣) ولو قال ارضى موقوفة علىٰ فلان و من بعده علىٰ اوقال علىٰ و علىٰ فلان المختار انه يصح.

(ترجمہ): اگر کوئی شخص میہ کہ میری زمین فلال شخص کے لیے وقف ہے اور اس کے بعد میرے لیے یا میرے لیے اور فلال شخص کے لیے تو مذہب مختار شخص کے لیے تو مذہب مختار میہ ہے کہ وقف صحیح ہے۔

(۴) و كذا لو قال على ولدى و على من يحدث لى من الولد فاذا انقرضوا فعلى المساكين.

(ترجمہ):اوراس طرح وقف صحیح ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنی زمین اپنے بیٹے کے لیے اور اس بیٹے کے لیے جو آئندہ بیدا ہو وقف کی ہے۔ مگر جب وہ نہ رہیں تو وہ وقف مساکین کے لیے ہو جائے گا۔

(۵) ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة علىٰ من يحدث من الولد و ليس له ولد يصح.

(ترجمہ):اگرکوئی شخص کے کہ میری میز مین اس بیٹے کے

### لیے وقف ہے جو پیدا ہوگا ، حالانکہ بالفعل اس کے کوئی بیٹانہیں ہے تو پیروتف صحیح ہے۔

(۲) و ان قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولد ولدى ذكر بطن الثالث فانه يصرف الغلة الى اولاد ابدا ماتنا سلوا ولا يصرف الى الفقراء ما بقى احديكون الوقف عليهم و على من اسفل منهم الاقرب و الا بعد فيه سواء الا ان يذكر الواقف في وقفه الاقرب فالا قرب او يقول على ولدى ثم من بعد هم على ولد ولدى ثم او يقول بطنا بعد بطن فيحنئذ يبداء بما بداء الواقف.

(ترجمہ): اگر کوئی کے کہ میری یہ زمین وقف ہے میرے

بیٹے کے لیے اور بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے لیے، یعنی تین پشت تک

اس نے بیان کر دیا تو اس کی آمدنی ہمیشہ اس کی اولا دصرف کرے گی

جب تک کہ اولا دہوتی رہے اورا گرایک بھی ان میں سے باقی رہے تو

عتاجوں کو نہ دی جاوے گی۔ یہ وقف انہی کے لیے ہوگا اور ان کے
لیے جوان سے نیچ کی پشت میں ہیں اور قریب و بعیداس میں برابر

ہوں گے، مگر اس صورت میں کہ وقف کرنے والے نے وقف کرتے

وقت یہ کہا ہوکہ اول سب سے قریب، پھراس کے بعد جوقریب ہیں یا

یہ کہا ہوکہ میرے بیٹوں کے لیے اور پھر ان کے بعد بیٹوں کے بیٹوں

کے لیے یا یہ کہا ہوکہ کہا کی پشت کے لیے اور پھر اس کے بعد کی پشت

کے لیے تو ایسی حالت میں اسی طرح پر شروع ہوگا جس طرح پر کہ

### وقف کرنے والے نے شروع کیاہے۔

(ك) و كذا لو قال علىٰ نسلي و ذريتي فهو جائز،

(ترجمہ):اگر کسی شخص نے کہا کہ بیہ وقف ہے میری نسل کے لیے اور میری ذریت کے لیے توبیہ وقف جائز ہے۔

وقف کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا، جب تک کہ قضائے قاضی، یعنی علم حاکم اس کی نسبت نافذنہ ہو، مگر صاحبین (امام ابویوسف وامام محمد) کے نزدیک وقف لازم ہوجاتا ہے، جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہے:۔

(٨) و عند هما حبس العين على حكم ملك الله اعلى وجهه يعود
 منفعة الى العباد فيلزم و لايباع ولا يو هب ولا يورث.

(ترجمہ): لیعنی امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک، وقف کے معنی جائیداد کو خدا کی ملکیت کے طور پر مقید کرنا ہے اس طرح پر کہ اس کی منفعت لوگوں کو پہنچے۔ پس وقف لازم ہوجاتا ہے اوروہ جائیداد نہ بچے ہوسکتی ہے اور نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔

حنی مذہب کی رو سے وقف مؤبد، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، صرف امام محمد کے بندگ اس کو دوامی کر دینا ضروری ہے اگر دوامی نہیں کیا تو وقف صحیح نہیں ہے، مگر قاضی ابو پوسف کے نزدیک دوامی کر دینے کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب وقف کر دیا تو وہ

#### دوا می ہی ہوجائے گا جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت میں ہے:۔

لو قال، ارضى هذه موقوفة على فلان او على ولدى او فقراء قرابتى و هم يحصون او على اليتا منى ولم يرد به جنسه لا يصير وقفا عند محمد لانه وقف على شيئى ينقطع و ينقرض ولا يتا بد و عند ابى يوسف يصح لان التابيد عنده ليس بشرط ان قال ارضى او دارى هذه صدقة موقوفة على فلان او على اولاد فلان فالغلة لهم ما دامودا احياء و بعد الممات يصرف الهى الفقراء.

(ترجمہ): اگر کسی شخص نے کہا کہ میری پیز مین فلاں شخص کے لیے یا میرے رشتہ داروں کے لیے جو محصور ہیں یا بتیموں کے لیے وقف ہے اور اس سے کوئی سی اولا دیا کوئی سارشتہ داریا کوئی سا بتیم مراد نہ لی ہوتو امام محمد کے نزدیک وہ وقف نہیں ہے کیونکہ اس نے جائیدادکوالیس شئے پرمقید کیا ہے جس کا ساسلسلہ ٹوٹ جانا ہے اور ختم ہوجا تا ہے اور ہمیشہ قائم نہیں ہے جس کا ساسلسلہ ٹوٹ جانا ہے اور ختم ہوجا تا ہے اور ہمیشہ قائم نہیں رہتا اور قاضی ابویوسف کے زدیک ہوگئی کی قید شرط نہیں ہے، اس لیے ان کے زدیک وقف شیحے ہے۔

اگر کسی شخص نے کہا کہ میری بیز مین یا میرا بیگھر فلاں شخص کے لیے یا فلاں شخص کی اولان شخص کی اولاد کے لیے وقف ہے تو پیدواران لوگوں کی ہوگی جب تک وہ زندہ ہیں اوران کے مرنے کے بعدوہ مختاجوں پرخرج ہوگی۔

## روايات نثرالع الاسلام فقه مذهب شيعه

شیعہ مذہب کے مطابق بھی اپنی اولا داورنسل کے لیے وقف کرنا جائز ہے جیسے کہ شریع الاسلام کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہے۔

و اذا وقف على اولاده و احونه او ذى قرابة اقتضنى الاطلاق اشتراك المذكر و الناث و الادنى والا بعد و التساوى فى القسمة الا ان يشترط ترتيباً او اختصاصاً او تفصيلا ولو وقف على اخواله و اعمامه تساووا جميعا و اذا وقف على اقرب الناس اليه فهم الايوان و الولدون و ان سلفوا فلا يكون لا حد من ذوى القرابة شيئى مالم يعدم المذكورون ثم الا جداد والا خوة و ان نزلوا ثم الا عمام و الاخوال على ترتيب الارث لاكن يتساوون فى الاستحقاق الا ان يعين التفصيل.

(ترجمہ): جس وقت کہ وقف کیا کسی نے اپنی اولا دکے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو بلا قید ہونے کے سبب سے مرداور عورت اور قریب اور بعید سب شریک ہوں گے اور (محاصل) سب پر برابر بٹے گا، مگر اس صورت میں کہ وقف میں کسی قتم کی ترتیب یا خصوصیت یا تفصیل لگا دی ہواور اگر اپنے ماموں اور خالہ اور چچا اور پھوپھی کے لیے وقف کیا ہے تو سب برابر ہوں گے اور جب کہ اپنے قریب ترشخص کے لیے وقف کیا ہوتو ماں باپ اور جیا اور جوان سے نیچے ہوں قریب ہیں تو اس صورت میں رشتہ داروں کو کھیز نہ ملے گا جب تک کہ وہ رشتہ دار جن کا ذکر ہوا

معدوم نہ ہو جائیں۔ پھر اجداد اور بھائیوں کو ملے گا اور جوان سے نیچے ہیں، پھر چپااور پھو پھی اور خالہ اور ماموں کو دراثت کی ترتیب پر ملے گا، کین سب برابر پاویں گے، مگراس صورت میں کہ تفصیل معین کردی ہو۔

غرضیکہ سنی اور شیعہ دونوں مذہبوں کی مذکورہ بالا روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کواپنے مذہب کی روسے علاوہ مسئلہ وراثت وصیت وقف واسطے امورات مذہبی کے اپنی جائیداداور اپنی ریاست کو وقف خاندانی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے جس سے مندرجہ ذیل نتیجے پیدا ہول گے:

اول بیر کہ وہ جائیداد ہمیشہ کے لیے قائم وموجودر ہے گی ،کوئی شخص اس کوتلف نہ کر سکےگا۔

دوسرے بیکہ جو جائیداداس طرح وقف ہوگی اس میں وراثت جاری نہ ہو سکے گی ، لین تقسیم نہ ہوگی ، ہمیشہ بلاتقسیم بطورریاست قائم وغیر منقسم رہے گی۔

تیسرے میہ کہ جس ترتیب اور قاعدے سے مالک جائیداد نے قرار دیا ہواسی قاعدے اور ترتیب سے کوئی شخص، مثلاً بڑا ہیٹا بطور متولی جانشین ہوگا اور جائیداد کی آمدنی میں سے جن جن لوگوں کو مالک جائیدادنے دینا تجویز کیا ہے اسی طرح پر دیتارہے گا۔

چوتھے بیر کہ جانشین کی ترتیب بالکل بیر مالک جائیداد کی مرضی پرمقرر ہے اور شرع کی روسے اختیار ہے کہ مالک جائیداد جو مناسب سمجھے اس کے مطابق طریقہ جانشینی مقرر کرے، کچھ ممانعت شرع میں نہیں رہی۔

پانچویں بیر کہ مالک جائیداد کواختیار ہے کہ جس میں مقدار سے کہ مناسب سمجھے اور جس جس کے لیے مناسب سمجھے اس کی آمدنی مین سے سالانہ مقرر کرے، کوئی قیداور کچھ

ممانعت شرع کی روسے ہیں ہے۔

شرع کی روسے صرف یہی ایک طریقہ ریاست کے محفوظ وقائم رکھنے کا ہے اور ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ چنانچہ چندلوگوں نے جواپی ریاست و جائیداد کا بمیشہ قائم رکھنا چاہا ہے اس طریقے پر، مگر بری طرح و ناہمجی سے ممل در آمد کیا ہے۔ امروہ ضلع مراد آباد میں علی مظفر خال نے اور جون پور میں حاجی امام بخش نے اور آگرہ میں میر نیاز علی صاحب نے اور ڈھا کہ میں نواب خواجہ احسن اللہ خان بہا درسی ایس آئی نے اور اس طرح اور لوگوں نے دیگر اضاع میں اسی قتم یا اس کے مشابہ طریقے میں اپنی ریاست کے ہمیشہ قائم رہنے کی تدبیریں کی ہیں، مگر اس طرح خانگی طور پر بندوبست کرنے میں مندرجہ ذیل نقصانات پیش آتے ہیں:

اول یہ کہ ناہمجی سے وقف ایسے طریقے پر کیا ہے اور قاعدہ جائشینی ایسے خراب طور پر قرار دیا گیا ہے جس میں ہزاروں خلشیں پیدا ہو کتی ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا قاعدہ کلیہ مقرر کیا جاوے جس سے دوام کے لیے ایک مشحکم قاعدہ جائشینی قرار پاوے جوغیر مشتبہ ہواور کبھی نزاع بریا خہو۔

دوسرے بیکہ اس طرح پر وقف کر دینے سے کوئی حکم جاکم وقت کا اس کی منظوری کی بابت نہیں ہوسکتا جومو جب قول امام ابو حنیفہ گئے جس کا ذکر او پر ہوا ہے ضروری ہے۔

تیسرے بیکہ ہمیشہ ایسے وقف کے فرضی وقریبی ہونے کا الزام لگا کر اس کی منسوخی کے دعوے عدالت میں دائر کیے جاتے ہیں اور ہزار ہارو پیپی خرج پڑجاتا ہے اور چونکہ در حقیقت بیم حاملہ ایسانازک ہوتا ہے جس میں اس بات کا تصفیہ کہ وہ وقف فی الواقع نیک نیتی سے کیا گیا ہے یا فریب سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکثر وہ وقف باطل قرار پاتا ہے جسے کہ جمبئی کے صوبے میں بعض مقد مات کا حال ہوا ہے۔

چوتھے یہ کہ چونکہ اکثر جائیدادیں دیہات مالگزاری سرکاری ہوتی ہیں اور جب کوئی الأق جانشین زڑ مالگزاری سرکار نہادا کر بے تو کوئی امر مذہبی یا قانونی اس جائیداد کے بعلت باقی مالگزاری نیلام ہوجانے کا مانع نہیں ہے۔ پس اگریہ مسئلہ شرعی گورنمنٹ کی منظوری سے بذریعہ ایک قانون کے استحکام یا جاوے تو بیتمام خرابیاں رفع ہوسکتی ہیں۔

میں صرف بنظر قومی بھلائی کے اس میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ کونسل گورنمنٹ آف انڈیا میں ایک ایسے قانون کے پیش کرنے کی تحریک کروں جس سے خاندانی وقف کا مسلہ جوسنی وشیعہ کے مذہب کے مطابق ہے استحکام پا جاوے۔

چونکہ مجھے یقین کامل اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ دل سے مسلمانوں کی بہتری اور مسلمانوں کی آسودگی اور ان کے رفاء وفلاح کی ایسی ہی خواہش مند ہے جیسی کہ اپنی باقی رعایا کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ بھی غالبًا اس پرالتفات فرمائے گی، مگریہ سمجھنا چاہئے کہ خود گورنمنٹ ایسے قانون کی جیسا کہ خاندانی وقف کا مجوزہ قانون ہوگا، اپنی طرف سے موجد نہیں ہوسکتی اور نہ خود اپنے پر اس کی ذمہ داری لے سکتی ہے، بلکہ یہ بات صرف ذی عزت وصاحب وقعت ذی جائیداد مسلمانوں کی خواہش پر مخصر ہے۔ اگر شریف وعالی خاندان مسلمان کثرت سے ایسے قانون کے موجود ہونے پر اپنی خواہش طاہر کریں تو میں ایسے قانون کی پیشی کی اجازت کی تحریک کرسکتا ہوں اور غالبًا گورنمنٹ بھی بلی ظ خواہش میں اسے بھی بلی ظ خواہش سے مجھے و کثرت رائے شریفوں کے اس پر خیال کرے۔ پس میں نے بیہ تمام حالات اس لیے مطلع فرمائیں۔

اس قانون میں مندرجہ ذیل مطالب ہوں گے

دفعہ ا۔ اس قانون کا نام قانون جائیدادموقو فہ خاندانی اہل اسلام رکھا جائے گا ،کین اس قانون کا کوئی تھم ایسی جائیداد کے سی مسئلہ شرعی وراثت پر موثر نہ ہوگا جواس قانون کے ماتحت نہ کی گئی ہو۔

دفعہ الفظ مسلمان سے جواس قانون میں مستعمل ہوگا اس مذہب کے کل فرقے مراد ہوں گے۔

د فعہ ۳۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مجاز ہوگا کہ اپنی جائیداد کو جواز قسم زمینداری یا معافی دوامی ہویااس میں ہے کسی قدر کواس قانون کے ماتحت کردے، بشرطیکہ:

(۱)۔ جائیداد کلیةً اور خالصةً اسی کی ہواور محض اسی کے خاص قبضہ ما لکانہ میں ہواور

کلکٹری کے دفتر میں اسی کے نام پر مندرج ہو۔

(۲) - جائيداد مذكورايك يازياده محالات يمشمل مو

(۳)جائىداد مذكورە يركوئى مواخذ ە نەہو\_

(۴) جائیدا د مذکورہ کے ذھے سر کاری مالگزاری باقی نہ ہو۔

(۵) جائیدا د مذکورہ کی سالا نہ نکاسی دس ہزار رویے سے کم نہ ہو۔

اس دفعہ سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی شخص خواہ نخواہ اس قانون کی تعیل پرمجبور نہ ہوگا ، بلکہ جوشخص کہ جاہے کہ اس کی جائیداد ہمیشہ کومخفوظ رہے اس کواختیار ہوگا کہ اپنی ریاست کو اس قانون کے متعلق کر دے۔

بلا لحاظ اس قانون کے جومسکلہ وقف خاندانی کا مسلمانوں میں ہے اس کے مطابق بھی جائیداد کے وقف کرنے کا کچھ امتناع اس قانون سے نہ ہوگا، مگر جو خاص رعایتیں اس قانون میں کی گئی ہیں وہ اسی جائیداد سے متعلق ہوں گی جواس قانون کے ماتحت کی گئی ہوں گ یہ قانون جائیدادمنقولہ اور جائیداد سکنی مثل مکانات و دکانات وغیرہ سے متعلق نہیں ہو سکنے کا، کیونکہ جو جائیداداس قانون سے متعلق ہو گی ضرور ہے کہ وہ الیبی ہوجو ہمیشہ کو قائم رہے۔

اجزاء موضع مالگزاری بھی جب تک کہ ان کا بٹوارامکمل نہ ہولے اس قانون کے ماتحت ہو جا کیں گانون کے ماتحت ہو جا کیں گان کے ماتحت ہو جا کیں گان کے وصول مالگزاری کے لیے ایک خاص رعایت اس قانون میں کی گئی ہے اوراگر مالگزاری کی جواب دہی مشتر کہ رہے تو وہ رعایت نہیں ہوسکتی ،اس لیے بیشر طلگائی گئی ہے کہ جو جا ئیداد اس قانون کے ماتحت ہووہ یورامحال ہو۔

چونکہ مقصد اس قانون کے بنانے سے یہ ہے کہ مسلمان خاندانوں میں ہمیشہ ریاست قائم رہے،اس لیے ضرور ہے کہ کوئی حدمقرر کی جائے کہ س قدر آمدنی کی جائیداد بطور ریاست قائم ہو،اس لیےوہ تعدا داختیار کی گئی ہے جواودھ کے تعلقہ داروں کی ریاست کے لیے قرار دی گئی ہے۔

دفعہ ۱۔ جوشخص کہ اپنی جائیداد کواس قانون کے ماتحت کرنا چاہے گااس کوصاحب کلکٹر کے سامنے درخواست دینی ہوگی۔

دفعہ۵۔صاحب کلکٹر اپنے دفتر سے اس جائیداد کی نسبت تحقیقات کر کے حسب ضابطہ گورنمنٹ میں رپورٹ کرےگا۔

دفعہ ۲۔ اگرگورنمنٹ اس درخواست میں کوئی قانونی اعتراض نہ دیکھے گی توایک سند عطا کرے گی جس کا مطلب میہ ہوگا کہ وہ جائیداد بطور ریاست خاندانی کے اس قانون کے بموجب قرار دی گئی۔

دفعہ کے بعداس کے اگر کوئی شخص جا ہے گا کہ کوئی اور جائیداداس جائیداد میں شامل

کر دی جاوے جو بموجب سند کے ریاست خاندانی بنائی گئی ہے تواس کواپیا کرنے کا اختیار ہوگا۔

دفعہ ۸۔ جب کہ گورنمنٹ سے سندمل جائے تو وہ جائیداداس قانون کے مطابق خاندانی ریاست منصور ہوگی۔

دفعہ ۹۔ جب کوئی جائیداداس قانون کے ماتحت ایک دفعہ ہوجاوے گی تواس قانون کی تا ثیر سے بجزان خاص صور تول کے جوآ گے ندکورہ ہوں گی بری نہ ہوگی۔ دفعہ ۱۔ اس قانون کی مندرجہ ذیل تا ثیر جائیداد کی نسبت ہوگی:

(۱) وہ جائیدادمطابق اس مسکد شرعی کے جومسکہ شتم مذکورہ بالا میں بیان ہواہے، نہ بعج ہوسکے گی نہ ہبہ ہوسکے گی نہ وراثت میں تقسیم ہوسکے گی، بلکہ ہمیشہ کیجائی وغیر منقسم رہے گی، مسرف ایک شخص بطور جانشین کے ہوگا اور جانشین صرف حین حیات منافع پانے والا جائیداد مٰدکورکا منصور ہوگا، یعنی جائیداد کے منافع کو صرف اپنی حین حیات تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذر یعہ بی اصبہ یا وصیت کے یا کسی اور طرح پر منتقل کرنے کا مجاز نہ ہوگا جو جائیداد پر اس کی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے، البتہ ٹھیکہ سادہ دینے کا اختیار ہوگا، بشرطیکہ اس کی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے، البتہ ٹھیکہ سادہ دینے کا اختیار ہوگا، بشرطیکہ اس کی میعاد سات برس سے زیادہ نہ ہو۔

(۲) جانشین کی وفات کے بعد جائیداداس کے دارثوں میں تقسیم نہ ہوگی، بلکہ جو قاعدے کہاس قانون میں قرار دیئے گئے ہیں ان کے مطابق اس کے دارثوں میں سے ایک شخص منتخب ہوجائے گا۔

(۳) کسی عدالت کی ڈگری قرضہ سادہ کے اجراء میں جائیداد مذکورہ مستوجب نیلام نہ ہوگی اور باقی مال گزاری میں بھی نیلام نہ ہوگی۔

دفعهاا۔اگرکوئی دوسرا شخص اپنی حقیت کی ڈگری اس جائیدا دیریا لے جس سے معلوم

ہو کہ بیرجائیداد کل یا جززاں شخص کی ملکیت نہ تھی جس نے جائیداد کو بطور ریاست خاندانی بنایا تھا تواس قدرجائیداد جس پرڈگری ہوئی اس قانون کی تا ثیرسے بری ہوگی۔

د فعہ ۱۲۔ اس طرح اگر کوئی ڈگری کفالت کے ماقبل کی ہواور اس میں جائیداد نیلام ہو جاوے تو جائیداد نیلام شدہ بھی اس قانون کی تا ثیرسے بری ہوجاوے گی۔

دفعہ ۱۳۔اس طرح اکثر کوئی جزوموضع ڈگری حقیت یا ڈگری کفالت ماقبل کے سبب سے نکل جاوے تو وہ کل موضع اس لیے کہوہ غیر منقسہ رہ گیااس قانون کی تا ثیر سے بری ہو جاوے گی۔

دفعہ ۱۲-۲۰ ان دفعت میں جو ڈگریاں قرضہ ذات جانشین پر ہوں ان کی نسبت مندرجہ ذیل قواعد بنائے گئے ہیں کہ وہ ڈگری عدالت سے کلکٹری میں منتقل ہوجاوے گی۔ ریاست میں ہیں۔

کلکٹر جائیداد کوفرق کرے گا اور بعدادائے مالگزاری سرکار بقیہ روپے میں سے جانشین اوراس کے خاندان کی گزران کے واسطے پچھتجویز کرے گا اور بقیہ آمدنی ڈگری دار کودی جائے گی۔

الیی حالت مین وہ جانشین بعلت اجرائے ڈگری گرفتار نہ ہوگا اور نہاس کی جائیداد قرق ہوگی۔

یہ انتظام تا ادائے ڈگری یا وفات جانشین موجودہ جائیداد قرقی سے واگذاشت ہو جاوےگی اورڈگری داروں کا کچھ مطالبہ جائیداد پر نہ ہوگا۔

دفعہ ۲۲ و ۲۲ باقی مالگزاری کی علت میں ذات اور جائیدادمنقولہ جائٹین کی اور نیز منافع جائیداد کا تا اوائے باقی مواخذہ داررہے گا اور اگر جائٹین موجودہ مرجاوے تب بھی محاصل جائیداد سے باقی وصول کی جائے گی صرف اس قدر رعایت کی جائے گی کہ جو جائیداداس قانون کے ماتحت کردی جائے گی وہ بعلت باقی مالگزاری نیلام نہ ہوگی اور نہ یہ

## طريقه جانثيني

دفعہ ۲۲ لغایت دفعہ ۲۸۔ جبکہ ایک مشحکم قانون بنایا جاتا ہے تو قاعدہ جانشینی کامہمل اور مجمل نہیں چھوڑ اجاسکتا بلکہ ضرور ہے کہ اس کے لیے قانون میں ایک مشحکم قاعدہ جانشینوں کے سلسلے کا بنایا جائے ، تا کہ کوئی محل اشتباہ اور نزاع باقی نہ رہے ، اس لیے اس میں یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ جو شخص متو فی سے قرابت قریبہ رکھتا ہے اور عمر میں بڑا ہے اس شخص کو استحقاق جانشینی کا ہوگا۔

### پرورشِ رشته داران

دعفہ ۲۹ لغایت ۳۳ پرورش رشتہ داران کے لیے بھی قاعد بنائے گئے ہیں۔ صوبہ اودھ میں جوریاسیں تعلقہ داروں کی قائم کی گئی ہیں۔ان کے رشتہ داروں کی پرورش کا طریقہ جوقانو ناً قرار دیا گیاہے وہ ہی طریقہ اس قانون میں بھی رکھا گیاہے۔

چونکہ مقصداس قانون سے یہ ہے کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں قائم رہیں اور رکیں مقدور اور ذی عزت اشخاص مسلمانوں میں موجود رہیں اس واسطے پرورش خاندان کے لیے اعتدال کے ساتھ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے تا کہ جانشین کے پاس مناسب سرماییر یاست قائم کرنے کے لیے بچے۔

### فوائد جواس قانون سے مسلمانوں کو حاصل ہوں گے

سب سے بڑا فائدہ اس قانون سے بیہ ہوگا کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں جوروز بروز بر باد ہوتی جاتی ہیں وہ بر بادی سے بچیس گی اور ہمیشہکوقائم رہیں گی۔

مسلمان خاندانوں میں ایک بیآ فت ہے کہ جب کوئی مورث صاحب جائیدادمر جاتا ہے اور اس کی متعدداولا درہتی ہے۔تو جائیداداس کے بیٹوں میں تقسیم ہوجاتی ہے اور ہر ایک کی جائیدادرہ جاتی ہے، مگر ہرایک بیٹااپی خاندانی عزت ایک کے پاس تھوڑی آمدنی کی جائیدادرہ جاتی ہے، مگر ہرایک بیٹااپی خاندانی عزت برقر ارر کھنے کو یسے ہی اخراجات قائم رکھتا ہے جیسے کہ اس کے باپ کے زمانے میں تھے۔ آمدنی تو گھٹ جاتی ہے اور اخراجات پورے رہتے ہیں اور روز بروز قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور جائیداد تلف ہوجاتی ہے۔

ایک اور آفت مسلمان خاندانوں میں یہ ہے کہ ذی مقدور اور صاحب جائیداد
رئیسوں کی اولاداس خیال سے کہ جب باپ مرے گاتو پچھ جائیدادان کے حصے میں بھی
آوے گی، کسی قسم کی لیافت اور قابلیت جس سے وہ خود کمانے کے لائق ہوں، پیدائہیں
کرتے۔خود بھی نالائق رہتے ہیں اور انجام کار جو جائیداد وراثت ان کو ملق ہے اس کو بھی
تلف کر بیٹھتے ہیں۔اس قانون سے،اگرجاری ہوتو یہ سب خرابیاں رفع ہوجاویں گی۔
تلف کر بیٹھتے ہیں۔اس قانون سے،اگرجاری ہوتو یہ سب خرابیاں رفع ہوجاویں گی۔
میڈ بیر جو بیان کی گئی ہے اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ تی اور شیعہ دونوں فریق کے مذہب کے بالکل مطابق ہے اور جومسئلہ شرعی اس وقت دونوں فریق کے فقہ کی کتابوں میں
مندرج ہے اس کوزیادہ استحام ہوجا تا ہے اور باایں ہمہ ہر شخص کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے

جس طرح پر کہ میں نے اس قانون کا مسودہ بنایا ہے اس کو بعینہ اس کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ رئیسوں ارومسلمانوں کی صلاح سے اس مسودے میں مناسب مناسب اصلاحیں کی جادیں، اس وقت صرف بیر مقصود ہے کہ جولوگ اس قتم کے قانون کو

اس قانون کےمطابق عمل درآ مدکرے چاہے نہ کرے۔

پیند کرتے ہوں وہ اپنی رائے سے اس کی پیندید گی کی نسبت مجھ کواطلاع دیں۔جزئیات پر بحث اور جزئیات کی اصلاح بعد کو کثرت رائے رئیسان سے ہوا کرے گی۔

واضح ہوکہ بیمسودہ قانون کا ابھی میں نے بطور نج کے بنایا ہے اور ابھی اس کو کونسل میں پیش نہیں کیا اور بیتمام تحریر جو میں نے کھی ہے ایک پرائیویٹ تحریر ہے اور جب تک کہ مجھ کو بینہ معلوم ہوجاوے کہ مسلمان رئیس اور اہل خاندان اس طرح کے قانون کو پسند کرتے ہیں اس وقت تک اس مسود ہے کو کونسل میں پیش کرنے کا میر اار ادہ نہیں ہے۔ پس بیتمام تحریر بطور پرائیویٹ تحریر کے تصور کی جائے۔

اب اخیر کومیری التماس تمام مسلمان رئیسوں اور اہل خاندان سے یہ ہے کہ جو خرابیاں ان کے خاندان پر آتی جاتی ہیں اور جوخرابیاں کہ دو تین پشت بعدان کے خاندان پر نازل ہوں گی۔ان سب کوغور کریں اور اس کے بعد جو پچھان کی رائے نسبت اس تدبیر کے ہواس سے مطلع فرما دیں۔ جو بزرگ کہ اپنی رائے اس کی نسبت تحریر فرما کرمیرے پاس مجیجیں گے میں ان کاشکر گزار ہوں گا۔

راقم ـسيداحدخان

مقام على گڑھ۔ یانچویں نومبر ۹ ۱۸۷ء

#### مسوده

# ا یکٹ بمرادانضباطایسے قواعد کے جن سے اہل اسلام کو اپنی جائیداد کے برقرارر کھنے کے واسطے شرعی وقف خاندانی کرنے میں تسہیل ہو

ہرگاہ کہایسے قواعد قانونی منضبط کرنے ضرور ہیں جن سے اہل اسلام کواپئی جائیداد کے برقرار رکھنے کے واسطے وقف خاندانی کرنے میں آسانی ہو، لہذا احکام ذیل صادر ہوتے ہیں۔

حصهاول

مراتبابتدائي

د فعدا - جائز ہے کہ بیا یکٹ از نام'' قانون جائیدا دوقف خاندانی اہل اسلام''موسوم

یا کیٹ کل برٹش انڈیا ہے متعلق ہے اور تاریخ منظوری سے نافذ ہوگا۔

لیکن کوئی چیز مندرجہ ایک ہذاایس جائیداد کے کسی قاعدہ وراثت پرموثر نہ خیال کی جائے گی جو ضابطہ اس ایک کے ماتحت نہ کی گئی ہو۔

د فعہ ۱- ایکٹ ہذا میں، بشرطیکہ مضمون یا سیاق کلام میں کوئی امر خلاف نہ ہو، لفظ مسلمان میں اس مذہب کےکل فرقے شامل ہیں۔

لفظ زمینداری سے ہرائی زمین مراد ہے جس پرسرکاری مال گزاری مقرر ہو، جس کےادا کرنے کے واسطے مالک زمین کا سرکار سے معاہدہ ہوا ہو۔

لفظ معافی سے ہر الیی زمین مراد ہے جس کی مال گزاری دوام کے لیے کلاً واگذاشت کی گئی ہو یاکسی خاص معاہدے سے چھوڑ دی گئی ہو یا منقطع کرالی کئی ہو یا عطا کی گئی ہوا۔

لفظ جائیداد سے مراد وہ جائیداد ہے جو زمینداری یا معافی دونوں پرمشمل ہو۔لفظ موضع ۲ سے مراد:

الشمن ۱۰ دفعه ۱۰ یکٹ ۱۸۸۳ اور

۲ ضمن ۱، دفعه ۱، ایک ۱۸۸۳،۱۹ ء۔

(الف ہرائیی زمینداری ہے جس پر مال گزاری اراصی کے ادا کرنے کے واسطے ایک جدا گانہ معاہدہ ہوا ہو۔

(ب) ہرائیں معافی ہے جس پر مال گزاری اراضی کے ادا کرنے کے واسطے ایک جدا گانه معاہدہ ہوا ہوتاا گروہ اراضی زمینداری ہوتی۔

لفظ مواخذہ سے مراداراضی پرایسے مطالبے یا دعوے سے ہے جوکسی باہمی معاہدے کی بنایر عائد ہوا ہوا۔ لفظ مالیت سالا نہ سے دو چند تعداد مال گزاری مراد ہے اور معافی کی صورت میں اس تعداد مال گزاری کا دو چند جواس معافی پر شخص ہوتی اگر وہ زمینداری ہوتی ۲۔
لفظ کلکٹر ضلع سے ضلع کے انتظام مال کا اعلیٰ عہد ہ دار مہتم مراد ہے ۲۔
لفظ کمشنر قسمت سے قسمت کے انتظام مال کا اعلیٰ عہد ہ دار مہتم مراد ہے ۲۔
لفظ جانشین سے الی جائیداد کا قابض مراد ہے جوا یکٹ ہذاکے ماتحت لائی گئی ہو۔
لفظ جانشین سے الی جائیداد کا قابض مراد ہے جوا یکٹ ہذاکے ماتحت لائی گئی ہو۔
لفظ موت (یاوفات) سے طبعی موت اور سول موت دونوں مراد ہیں۔
لفظ ڈگری اور ڈگری داراتی معنی میں استعال کیے گئے ہیں۔
ارضمن کی دفعہ ۲۔ ایکٹ ۱۹ مسلم ۱۹ عیال میں ۱۸ میال ۱۹ میال استعال کے گئے ہیں۔
سے ضمن ۲ دفعہ ۱۳ میلٹ ۱۹ میلٹ ۱۸ میال ۱۹ میال ۱

جس معنی میں کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں مستعمل ہوئے ہیں۔

لفظ ڈگری قطعی سے وہ ڈگری مراد ہے جس کوعدالت مجوز ڈگری (بجز صیغہ نظر ثانی کے ) کسی فریق کی درخواست پر تبدیل یا اپنی مرضی سے اس پر نظر ثانی نہ کر سکے اور جو بوجہ انقضائے میعادیا کسی اور قاعدہ قانون کے سبب سے قابل اپیل نہ ہوا۔

لفظ قرابت سے ایسے اشخاص کا علاقہ یا رشتہ مراد ہے جو حسب شرع محمدی ایک ہی اصل یا ایک ہی مورث یا مور ثداعلیٰ سے ہیدا ہوئے ہوں ۲۔

لفظ قرابت سلسلہ وار سے ایسے دواشخاص کی قرابت باہمی مراد ہے جن میں سے ایک شخص دوسر سے تخص سے ذکوریا اناث کے سلسلہ ستقیم میں پیدا ہوا ہو،خواہ وہ سلسلہ اعلیٰ ہویا اسفل ۳۔ لفظ قرابت متفرعہ سے ایسے دواشخاص کی قرابت باہمی مراد ہے جوایک ہی اصل یا مورث اعلیٰ سے پیدا ہوئے ہول الیکن ان میں سے کوئی سا دوسرے سے سلسلہ متنقیم میں نہ پیدا ہوا ہو ہم۔

لفظ درجہ قرابت سے ہراعلی یا اسفل پشت مراد ہے، مثلاً ہر شخص کا باپ اس سے پہلے درجہ قرابت میں ہے اور اس کا بیٹا، اس کا دادااور پوتا دوسرے درجہ میں ہیں اور اس کا بیڈا، اس کا بدادا

ارد فعه ۱۳ انشر تح ۱۴ ما یکٹ ۱۰ کا ۱۰ ماد۔ ۲ د فعه ۱۰۲۰ یکٹ ۱۰ ۱۵۲۸ اء۔ ۳ د فعه ۲۱ ما یکٹ ۱۰ ۱۸۲۵ اء۔ ۴ د ربر یو تا تیسر سے در ہے میں ہیں ا۔

#### حصهدوم

جائیدادکوا یک ہذا کے ماتحت کرنے اوراس پر قانونی نتائج کے بیان میں
دفعہ ۳۔ ہرمسلمان جو قانوناً کسی معاہدے کے کرنے کے قابل ہے ۲ مجاز ہوگا کہ
حسب طریق مصرحہ ایک ہذا اپنی جائیدادکواس ایکٹ کے ماتحت کرے، بشرطیکہ:
(۱) جائیدادکلیة و خالصة اس کی ہواور محض اس کے خالص قبضہ مالکانہ میں اور سرکاری
کتب مالگزاری میں اسی طرح سے درج ہو۔

کتب مالگزاری میں اسی طرح سے درج ہو۔
(۲) جائیداد فہ کورا یک یا زائد مواضعات پر شتمل ہو۔

(٣)جائيداد مذكور يركوئي مواخذه نه ہو۔

(۴) جائیداد مٰدکور کے ذمے سر کاری مال گزاری کی رقم باقی نہ ہو۔

(۵) جائیداد مٰدکورکی سالانه مالیت دس ہزاررویے سے کم نہ ہو۔

دفعہ میں۔ برعایت قیود دفعہ ماسبق کے ہر شخص کو جس کواپنی جائیداد بس ایک کے ماتحت کرنی منظور ہو، لازم ہے کہ ایک تحریری درخواست حسب نمونہ نقشہ (الف) تتمہ منسلکہ ایک بیڈ ااس ضلعے کے کلکٹر کود ہے جس میں وہ کل جائیدا دیااس کا ایک جزواعظم واقع ہو۔ اے فعہ ایک ایک بیٹ ایک ۱۵۲۵ء۔

۲\_د فعات ۱۱و۱۲،۱ یکٹ ۸۷۲،۹ء

دفعہ ۵۔ درخواست متذکرہ دفعہ ماسبق کے گزرنے پرکلکٹر اس امر کی تحقیق کرے گا کہ آیا کتب مالگزاری سرکاری سے بیانات مندرجہ درخواست کی تصدیق ہوتی ہے یانہیں اورا گرتصدیق ہوتی ہوتو کلکٹر درخواست مذکور کومع کیفیت کے معمولی ذریعوں سے لوکل گورنمنٹ بالا دست کوارسال کرے گا اورا گرکلکٹر کو دریافت ہو کہ بیانات مندرجہ درخواست سرکاری کتب مالگزاری کی تحریرات کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اس درخواست کو نامنظور کرے گا۔

تشریح۔جبکہ جائیدادجس کی بابت درخواست دی گئی ہوایک سے زائداضلاع میں واقع ہوتو وہ کلکٹر جس کو درخواست دی گئی ہود عفہ ہذا کے اغراض کے بارے میں اس کلکٹر سے تحقیقات کرے گاجس کے ضلع میں باقی جائیدا دواقع ہو۔

د فعہ ۷۔ اگر لوکل گورنمنٹ درخواست میں کوئی اعتراض قانونی نہ پائے تو سائل کو ایک سند حسب نمونہ نقشہ (ج) تتمہ منسلکہا یکٹے ہذاعطا کرے گی۔

د فعہ ۷۔ ہرشخص جس نے حسب د فعہ ماسبق سند حاصل کر لی ہوگی یااس کے جانشین

بعدعطائے سند فدکور کے ہرزمانے میں اس امر کے مجاز ہوں گے کہ حسب نمونہ نقشہ (ب)
تتمہ منسلکہ ایکٹ بندا ایک تحریری درخواست واسطے از دیاد جائیداد بماتحتی ایکٹ بندا دیں،
بشرطیکہ جائیداد فدکور دفعہ ای قیود کو باستشنائے اور بلالحاظ من آخری کے پوراکرتی ہو۔اس
درخواست پر جوحسب دفعہ بندادی جائے گی بقیہ ترمیبات ضروری اسی طرح پڑمل در آمد ہوگا
جس طرح کہ درخواست گزرانیدہ حسب دفعہ ایراور شرائط مندرجہ دفعہ ایمی ایسی درخواست
پرواجب الاطلاق خیال کی جائیں گی۔

د فعہ ۸۔ یوم عطائے سند کو اور اس کے بعد سے جائیدا دمندرجہ سند مذکورا کیٹ ہذا کے ماتحت باضابطہ لائی گئی متصور ہوگی۔

دفعہ 9۔ جب کوئی جائیدادا یکٹ ہڈا کے ماتحت ایک مرتبہ لائی گئی ہوتو وہ ایکٹ ہڈا کی تا ثیر سے بجزاس صورت کے جوآ گے مذکور ہوگی بری نہ ہوگی۔

د فعد اله يك بداك تا ثير مفصله ذيل نتائج قانوني پيدا كركى:

(۱) جانشین صرف حین حیات منافعہ پانے والا جائیداد ندکور کامتصور ہوگا۔ یعنی جائیداد کے منافع کوصرف اپنے حین حیات تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذریعہ بنج یا ہمہ یا وصیت کے یا کسی اور طرح پر منتقل کرنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ اس پر کوئی مواخذہ قائم کرنے یا کسی ایسے معاہدہ کے عمل میں لانے کا مجاز ہوگا جو جائیداد پر اس کی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر بیدا کرے، بدیں قید کہ کوئی امر مندرجہ دفعہ ہذا کل یا جزو جائیداد کے ایسے محاوز نہ ہومؤ تر جائیداد کے ایسے محاوز نہ ہومؤ تر جائیداد کے ایسے محلے پر (بشرطیکہ وہ ٹھیکہ بطور رہن نہ ہو) جوسات سال سے متجاوز نہ ہومؤ تر نہ ہوگا۔

(۲) جانشین کی وفات پر جائیدا داس کے دارتوں کو بطور درا ثت کے نہ پہنچے گی ، بلکہ جانثینی ان قواعد کے بمو جب عمل میں آئے گی جوآ گے مرقوم ہوں گے۔ کسی عدالت کی ڈگری قرضہ سادہ کے اجراء میں جائیداد مذکور مستوجب نیلام نہ ہو گی اور نہ مالگزاری سرکاری کی باقی میں مستوجب نیلام ہوگی۔ان دونوں صورتوں میں جائیداد مذکور کے ساتھ اس طرح پڑمل درآ مدہوگا جوآ گے مذکور ہوگا۔

دفعہ اا۔ اگر کوئی شخص جانشین پر ایسی ڈگری حاصل کرے جواس کو کسی جائیدا دہاتھت ایک میڈ ایک کل یا جزو کا مستحق کر دیتو ایسا ڈگری داراس ڈگری کے اجراء میں دخل اراضی کی درخواست کرنے کا اس وقت تک مجازنہ ہوگا جب تک کہ وہ ڈگری قطعی نہ ہوجائے اور اس تاریخ پر اور اس کے بعد سے جبکہ ڈگری دارنے میٹیل ڈگری قبضہ حاصل کیا ہوجائیداد مقبوضہ ایک ہذاکی تا ثیر سے خارج خیال کی جائے گی۔

دفعہ ۱۱۔ اگر کوئی شخص جانشین پرالیں ڈگری حاصل کرے جس مین کسی جائیدا دہ اتحت
ایکٹ ہذا کے کل یا جزو نیلام کے ایک باہمی معاہدے کی وجہ سے جو بالخصوص جائیدا دہ کور پر
مؤثر ہوتا ہو، ہدایت ہوتو ایسا ڈگری دارا جرائے ڈگری میں نیلام کی درخواست کا مجاز نہ ہوگا،
تاوقتیکہ وہ ڈگری قطعی نہ ہوا دراس تاریخ پر اوراس کے بعد سے جبکہ مشتری کو جائیدا دپر جو
الی اجرائے ڈگری کی علت میں نیلام ہوئی ہو، قبضہ حاصل ہوا ہو، جائیدا دمقبوضہ ایکٹ ہذا
کی تا شیرسے خارج خیال کی جائے گی۔

دفعہ ۱۳ مرموضع جواس ایک کے ماتحت ہواور جوالی ڈگریوں کے اجراء کی وجہ سے جو حسب شرائط ہر دو دفعات ماسبق مل میں آیا ہو، بحثیت کلی جانشین کے پاس ندر ہے تو اس تاریخ پر اور اس تاریخ کے بعد سے جیسے کہ ڈگری داریا مشتری نے (جیسی صورت ہو) بعلت اجرائے ڈگری ایسے موضع کے ایک جزور قبضہ حاصل کیا ہو، بحثیت کلی اس ایک کی تا ثیر سے خارج متصور ہوگا۔

دفعه ۱۲ اگر کوئی شخص جو جانشین پر ڈگری قرضه ساده رکھتا ہو کسی جائیداد ماتحت

ا یکٹ ہذا پراس ڈگری کے جاری کرانے کا خواہاں ہوتوالیسے ڈگری دارکولازم ہے کہ ڈگری منظر کری دارکولازم ہے کہ ڈگری منکور کو بغرض اجراءاس کلکٹر کے پاس جس کے ضع میں وہ جائیداد واقع ہونتقل کرانے کی درخواست عدالت مخازسے کرےاوراس درخواست کے گزرنے پرعدالت مٰدکور درخواست کومنظور کرکے ڈگری کونتقل کردے گی۔

دفعہ ۱۵۔ جب کوئی ڈگری حسب دفعہ ماسبق منتقل ہو جائے تو کلکٹر اپنی رائے کے بموجب بذات خود یا کسی دوسر ہے تخص کی معرفت جانشین کی کلی جائیداد یا جزو جائیداد کا انتظام اس طور پر کرے گا جو آ گے مذکور ہوگا۔

دفعہ ۱۷۔ جب کسی جائیداد کوحسب دفعہ ماسبق کلکٹر اپنے انتظام میں لے لے تو کلکٹر یا کوئی اور آ دمی جس کووہ مقرر کرے اپنے ایا منتظمی میں جائیداد ندکور کا تمام محاصل ومنافع وصول وجمع کرے گااوراس محاصل ومنافع کی وصولی کی رسید بھی دے گا۔

جمع وصول شدہ میں سے اس کو بیاخرا جات ادا کرنے ہوں گے۔

(اول)اگر مالگزاری سرکاری ہوتو وہ اور جملہ قرضےاور مواخذے جو جائیدا د مذکور پر اس وقت بحق گورنمنٹ واجب ہوں۔

(دوم)وہ جمع سالانہ جواس کی رائے میں جانشین اوراس کے خاندان کی گزران کے لیے کافی ہواور جمع باقی ماندہ اخراجات انتظام اور مطالبہ ڈگری کے ادا کرنے میں صرف ہو گیا۔

ا د فعد ۵، ایک ۴٬۲۴ م ۱۸۵ء ـ

دفعہ اے۔ جب تک بیا نظام جاری رہے گا جانشین بعلت مطالبہ ڈ گری جو حسب دفعہ ۱۳ کلکٹر کے ہاں منتقل ہوگئ ہو،مستوجب گرفتاری نہ ہو گا اور نہ ایسے جانشین کی جائیداد منقولہ بعلت اجرائے ڈ گری مذکورمستوجب قرقی یا نیلام ہوگی۔ ایسا جانشین اس کل جائیداد کی نسبت جو کلکٹر کے انتظام میں ہویا اس کے جزو کی بابت ٹھیکہ دینے کے قابل نہ ہوگا اور اس جائیداد کے محاصل یا منافع کے واسطے جائز رسیدیں دینے کے بھی قابل نہ ہوگا، لیکن بید دونوں اختیارات کلکٹر کو یا اس شخص کو جس کو کلکٹر نے جائیداد کے انتظام کے واسطے مقرر کیا ہو، اسی طرح پر حاصل ہوں گے جس طرح کہ جانشین کو ایسے انتظام کے شروع ہونے سے قبل حاصل تھے ا۔

د فعہ ۱۸۔ بیانتظام تا بیباتی مطالبہ ڈگری جاری رہے گا، بشرطیکہ وہ جانشین جس پر ڈگری صادر ہوئی ہوقبل بیباقی مطالبہ ڈگری قوت نہ ہوجائے۔

دفعہ19۔مطالبہ ڈگری کی بیباتی پرکل جائیدادیا جزوجائیداد (جیسی صورت ہو) جس کا انظام کلکٹر نے اپنے ذمے لیا ہو جانشین کے حوالے کی جائے گی ،مگران ٹھیکوں کی (اگر ایسے ٹھیکے ہوں) ماتحت ہوگی جوحسب دفعہ کا دیے گئے ہوں ۲۔

دفعہ ۲۰ جانشین کی وفات پرجس پر کہ ڈگری صادر ہوئی ہوکل جائیدادیا جزوجائیداد (جیسی صورت ہو) جس کا انتظام کلکٹر نے اپنے ذیے لیا ہواس انتظام سے واگز اشت کی جائے گی اور جانشین متوفی کے جانشین کے قبضے میں دے دی جائے گی ،خواہ مطالبہ ڈگری بیباق ہوا ہویا نہ ہوا ہواور پھر بھی وہ جائیداد مستوجب ادائے مطالبہ ڈگری مذکور کے نہ ہو گی۔

اردفعهم: ا یکش۴۲۴ م۸۷ء به

۲\_ دفعهٔ ۱،۱۲ یک ۲۰،۴ ۱۸۱ ع

دفعہ ۲۔ اگر کسی وقت بعداس تاریخ کے جبکہ کوئی موضع اس ایکٹ کے ماتحت کیا گیا ہوموضع مذکور پر مالگزاری سرکاری کی بابت باقی رہ جائے تو کلکٹر اس بات کا مجاز ہے کہ مالگزاری کی باقی کے وصول کرنے کے واسطے اپنے ان ختیارات کو جواز روئے قانون رائج الوقت اس کوحاصل ہوں کلًا یا جز اُعمل میں لائے ، بدیں قید کہ بندوبست منسوخ نہ ہوگا اور موضع بذریعہ نیلام یاکسی اور طرح پر منتقل نہ کیا جائے گا۔

د فعہ۲۲۔ جانشین کی وفات کسی مطالبہ مالگزاری سرکاری پر جواس کے زمانہ حیات میں باقی رہ گئی ہو،موثر نہ ہوگی۔

#### حصيسوم

# جانشینی اورطریقه شار در جات قرابت کے بیان میں

دعفہ ۲۳۔ اس بات کے دریافت کرنے کے واسطے کہ کوئی شخص جوسلسلہ وار قرابت میں متوفی سے مشتہ رکھتا ہواس سے کونسا درجہ قرابت کا رکھتا ہے، یہ مناسب ہے کہ متوفی سے شخص مٰہ کورتک اعلیٰ یا اسفل جانب میں (جیسی صورت ہو) شار کریں اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کرتے جائیں۔ مثلًا ہر شخص کا باپ اس سے اول درجہ قرابت کا رکھتا ہے اور اسی طرح سے اس کا بیٹا، اس کا دادا اور بچتا دوسرے درجے میں بیں اور اس کا پر دادا اور پوتا تیسرے میں۔ یہ بیں اور اس کا پر دادا اور پوتا تیسرے میں۔

دفعہ ۲۲۔ اس بات کے دریافت کرنے کے داسطے کہ کوئی شخص جوقر ابت متفرعہ میں متوفی سے رشتہ رکھتا ہواس سے کونسا درجہ قر ابت کا رکھتا ہے یہ مناسب ہے کہ متوفی سے اعلیٰ جانب میں مورث

ا ـ د فعدا۲،ا یکٹ ۱،۸۶۵ اء ـ

مشترك تكشاركرين اور پھراسفل جانب مين اس شخص تك جوقر ابت متفرعه ركھتا ہو

شار کریں اور شاراعلی اوراسفل دونوں میں ہر خفس کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کریں ا۔ دفعہ ۲۵ یشجر ہنسلکہ میں چپر درجہ ۲ تک شار ہوتے ہیں۔اوران پر ہند سے لگائے گئے

<u>- ري</u>

جس شخص کا درجہ قرابت شار کیا جائے وہ اور اس کا برادرغم زاد شجرے کی روسے چوتھے در جے قرابت میں ہیں، کیونکہ جانب اعلیٰ میں ایک دجرہ باپ تک ہے اور دوسرا درجہ مورث مشترک اور دوسرا درجہ برا درغم زاد تک ہے۔ اس حساب سے کل چار در جے ہوئے۔ بھائی کا پوتا اور چچا کا بیٹا، لیعن پوت بھتیجا اور برا درغم زاد برابر درجے میں ہیں، کیونکہ چارچار درجے کا فصل رکھتے ہیں۔

برادرعم زاد کا پوتا وہی درجہ رکھتا ہے جو دادا کے بھائی کا پوتا رکھتا ہے، کیونکہ بیدونوں چھٹادرجہ قرابت کار کھتے ہیں ۳۔

دفعہ ۲۷۔ قاعدہ جانشینی میں ان اشخاص میں جو جانشین متوفی کے ایام حیات میں واقعی پیدا ہوئے

اردفعهٔ ۲۲،۱ یکش•۱۸۲۵۱ء۔

۲۔ بیٹیجرہ چھ درجہ کا بطورتمثیل کے لگایا گیا ہے،اسی طرح بےانتہا درجات قرابت محسوب ہوں گے جس میں تمام رشتہ دار جو کسی درجے کے ہوں گےسب آ جائیں گے۔ ۳۔ دفعہ ۲۲،۱ کیٹ ۱،۲۲۵ء

ہوں اوران میں جووقت وفات جانشین کے صرف حمل کے اندر ہوں اور بعد کوزندہ پیدا ہوئے ہوں تمیز نہیں ہے ا۔

د فعہ ۱۷۔ ہر جانشین کی وفات پر جائیدا داس شخص کو پہنچے گی جومتو فی سے درجہ قرابت میں اقرب ہو، بدین قید کہ بیرجانشینی قواعد مفصلہ ذیل کے بموجب عمل میں آئے گی: (۱) جائیدا دوقت واحد میں صرف ایک شخص کو ملے گی۔

(۲) برعایت قاعدہ ماسبق ذکور کواناث پرتر جیج ہوگی خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یامخلف۔ باستشنائے اس صورت کے جبکہ شخص قتم ذکور کی ماں متحد ہو،مگر باپ

مختلف \_اس صورت میں ایباشخص بزمرہ اناث منصور ہوگا \_

(۳) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو کسی شخص قتم ذکور کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں، ہوں ان اشخاص پر ترجیح پائیں گے جو کسی شخص قتم اناث کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں، خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یامخلف۔

(۴) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جونسب اعلیٰ یا اسفل کےسلسلہ متنقیم میں ہوں ان اشخاص پرتر جیج یا ئیں گے جوقرابت متفرعہ رکھتے ہوں۔

(۵) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جونسب اسفل کےسلسلہ منتقیم میں ہوں ان اشخاص پرتر جیح یا ئیں گے جونسب اعلیٰ کےسلسلہ میں منتقیم میں ہوں۔

اردفعه۲۲،ا یکش۱۵،۱۸۲۸اء ـ

(۱) برعایت قواعد ماسبق ایک ہی درجہ قرات کے حقیقی رشتے دار کوسو تیلے رشتے دار پرتر جیے ہوگی۔

(۷) برعایت قواعد ماسبق کبیرالسن کوصغیرالسن پرتر جیح ہوگی۔

(۸) برعایت چیقواعداولی کے اور بلالحاظ قاعدہ کے کبیرالسن کی اولا دکو صغیرالسن کی اولا دیرتر جیچ ہوگی۔

(9) برعایت قواعد ماسبق و باستشنائے و بلا لحاظ قاعدہ کے جب دویا زائداشخاص کا باپ متحد الیکن مائیں مختلف ہوں تو وہ شخص ترجیح پائے گا جس کی ماں کا نکاح اس کے باپ کے ساتھ دوسرے کی ماں کے نکاح سے پیشتر اسی کے باپ کے ساتھ ہوا ہو۔ (۱۰) در صورت عدم موجودگی رشته داران نسبی کے جائیداد شوہریا زوجہ کو (جیسی صورت ہو) ملے گی الیکن اگر مردمتوفی کے ایک سے زائدز وجات ہوں تو اس زوجہ کوتر جیج دی جائے گی جس کا نکاح اس کے ساتھ پہلے ہوا ہو۔

(۱۱) درصورت عدم موجودگی ان تمام اشخاص کے جواز روئے قواعد ماسبق جانشنی کے ستحق ہوں۔ جائیدادگورنمنٹ کے پاس بطورامانت کے اس واسطے چلی جائے گی کہ اس کو بطرز مناسب کسی ایسے کار خیر میں صرف کرے جس سے اہل اسلام کی تعلیمی ، اخلاقی اور ترنی ترقی مترتب ہو۔

دفعہ ۲۸۔ جب کوئی موضع جوایک مرتبہ ایک ہڈا کے ماتحت لایا گیا ہو، بعد کو حسب منشاء دفعہ الیا ایا ایا اسال کے اس ایک کی ماتحت سے خارج ہوجائے توالی جائیداد حسب شرح محمدی اس شخص کے ورثاء کو بطور ترکے کے پہنچ گی جس نے جائیداد مذکور کوا یک ہڈا کے ماتحت کیا تھا۔

#### حصه جیمارم

### پرورش رشته داران کابیان

دفعہ ۲۹۔ جب کسی جانشین کے مرنے کے بعدایسے دشتے داراس کے باقی رہیں جو آگے مذکور ہوں گے و جانشین وقت کوایسے ہررشتے دار کواپنے ایام حیات میں یااس میعاد تک جوآ گے مذکور ہوگی بذریعہ بارہ اقساط مساوی ماہواری کے رواج ملک کے مطابق ایک مواجب سالا نہادا کرنا ہوگا جواس مقدار سے متجاوز نہ ہوگا جس کا ذکر آگے آگے گا، بشرطیکہ

رشتے دار مذکور بروز وفات جانشین متوفی کے اس کے ساتھ سکونت اور خور ونوش رکھتا ہواور نیز بدیں شرط کہ بیرد شتے داراورکوہی کافی ذرایعہ پرورش کا ندر کھتا ہواور ندر کھنے والا ہوا۔

دفعہ ۳۰ـ متوفی کے جدین و والدین و بیوگان کبیرہ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی حسب شرح ذیل ہوگی:

(۱) جب جائیداد کی مالیت سالانه تین لا کھروپے یا تین لا کھروپے سے زائد ہوتو تعداد چھ ہزاررویے سے زیادہ نہ ہوگی۔

(ب) جب مالیت سالا نه دولا که روپے یااس سے زائد ہو،مگر تین لا کھروپے سے کم ہوتو تعدا د دوہزار چارسوروپے سے زیادہ نہ ہوگی۔

ا ـ دفعه ۲۲، ایک ۱،۲۹ ۱۹ ماه ـ

جب مالیت سالا نه ایک لا کھروپے یا اس سے زائد ہو، مگر دولا کھ سے کم ہوتو تعدادایک ہزار دوسورو بے سے زیادہ نہ ہوگی۔

( د ) جب مالیت سالانه بچپاس ہزاررو پے یااس سے زیادہ ہو،مگرایک لا کھ سے کم ہو تو تعداد چھ سورو پے سے زیادہ نہ ہوگی۔

(ہ) جب مالیت سالانہ ٹیس ہزار روپے یا اس سے زائد ہو، لیکن پچاس ہزار سے کم ہوتو تعداد تین سوساٹھ روپے سے زیادہ نہ ہوگی۔

(و)جب مالیت سالانہ چودہ ہزارروپے یااس سے زائد ہو،کیکن تمیں ہزار سے کم ہوتو تعداد دوسوچالیس روپے سے زیادہ نہ ہوگی۔

(ز) جب مالیت سالانہ چودہ ہزاررو پے سے کم ہوتو تعدادایک سواسی روپے سے زیادہ نہ ہوگیا۔

جانشین متوفی کی ہیوہ صغیرہ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی اس غایت

تعداد سے نصف ہوگی جس کی بیوہ کبیرہ بموجب جزوماسبق دفعہ ہذا کے ستحق ہوتی۔

دفعہ اس ۔ جانشین متوفی کے برادران اور پسران نابالغ کی حالت میں غایت تعداد

مواجب سالانه کی ایک ہزار دوسورو پے سے زیادہ نہ ہوگی۔

جانشین متوفی کے بھتیجوں کی حالت میں جو بیتیم اور نابالغ ہوں، غایت تعداد مواجب سالانہ کی چھسورویے سے زیادہ نہ ہوگی ۲۔

اردفعه ۲۵،۱ یک ۱۰۲۵،۱

۲\_دفعه۲۷۱ا یکشه۱۹۲۸اء\_

دفعه ۳۲ جانشین متوفی کی دختران نا کندا اور پسران اور برادران کی بیوگان کی حالت میں غایت تعدادمواجب سالانه کی تین سوساٹھ روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی ا۔

د فعه ۳۳ ـ به پابندی شرا کط متذکره بالا کے مواجب سالا نه مذکوره عرصه مندرجه ذیل تک جاری رئیں گے:

(۱) نابالغ بیٹے یا نابالغ بھتیج کی حالت میں اس کے بن بلوغ تک۔

(ب) دختریا ہوہ کی حالت میں تاوقتیکہ متوفی کے جانشین کے گھرسے بخوشی نہ نکل

جائیں یا تاوقتیکہ بموجب رسم ملک کے ستحق پرورش ندر ہیں۔

(ج)اورباقی حالتوں میں تاوفات یا بندہ مواجب مٰدکور کے ا۔

حصه بنجم

متفرقات

دفعہ ۳۴۔ جملہ احکامات جو کوہی کلکٹر ضلع اس ایکٹ کے بموجب صادر کرےاس قسمت کے مشنر کے ہاں جس میں وہ ضلع واقع ہوقابل اپیل کے ہوں گے۔

د فعه ۳۵ به جمله احکامات جواپیل متدائر ه حسب د فعه ماسبق میں کشمز قسمت صادر

کرے، حکام مال بالا دست کے ہاں جن کے ماتحت وہ کمشنر ہو، قابل اپیل ہوں گے۔

اردفعه ۱۰۲۷ میشا، ۱۸۲۹ء

۲\_دفعه۱٬۲۸ء یکشه۱۹۲۸ء۔

دفعہ ۳۱۔ جملہ احکام جو کسی اجراء ڈگری کی تعمیل میں عدالت نافذ کنندہ ڈگری سے کسی الیں جائیداد پریاس کی بابت جواس ایکٹ کے ماتحت کی گئی ہواسی طرح پر اور ان ہی حکام کے ہاں قابل اپیل ہوں گے جس طرح کہ عدالت مذکور اور احکامات اپنی اجراء ڈگریوں کی تعمیل میں صادر کرتی ہیں۔

دفعہ ۳۷۔ جب بوجہ تیل اجراء ڈگری متذکرہ دفعہ اایا ۱۲ کوئی شخص کسی موضع ماتحت ایکٹ ہذا پر قبضہ حاصل کرے یا اس موضع کے جزو پر قبضہ حاصل کر بے تو عدالت نافذ کنندہ ڈگری پر واجب ہوگا کہ اس امرکی اطلاع اس ضلع کے کلکٹر کوجس میں وہ موضع واقع ہوجس قدر جلدممکن ہوکرد ہے۔

دفعہ ۳۸۔ ہرضلع کے جس میں کوئی موضع ماتحت ایکٹ ہذا واقع ہو، دفتری کلکٹری میں ایک رجسٹر رہا کرے گا جوازنام''رجسٹر جائیداد وقف خاندانی اہل اسلام''موسوم ہوگا اور جس میں ہرموضع متذکرہ صدر کی ایک یا د داشت کھی جایا کرے گی ا۔

اس یا د داشت میں امور مفصلہ ذیل درج ہوں گے:

(۱) نام موضع

(۲) نام برگنه جس میں وہموضع واقع ہو۔

(۳)نام ما لک مندرجه د فاتر سرکاری۔

(۴)وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا گیا ہو۔

(۵)وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کی ماتحتی سے خارج ہوگیا ہو(اگراییاامر

ہواہو)۔

اردفعه ۱۰۱۸ یک ۲۵،۲۵ ۱۸۱۹ و ۱

(۲)اس ڈگری دار کا نام اور تاریخ جس کے اجراء کی قبیل کی وجہ سے موضع ایکٹ ہذا

کی مانتحتی سے خارج ہو گیا ہو۔

(۷)نام عدالت نافذ کننده ڈ گری۔

(٨)اس شخص كانام جس كوكل يا جز وموضع كا قبضه دلايا گيا هو ـ

(٩)وه تاریخ جس میں کہالیہ شخص کوکل یا جز وموضع پر واقعی فبضہ حاصل ہوا ہو۔

اس قتم کی یا دواشت ہر موضع کی بابت جوا یکٹ ہذاکے ماتحت کیا جائے ، ماتحق کے بعد اوراس ماتحق سے خارج ہونے کے بعد (اگرالیم صورت ہو) جس قدر جلد ممکن ہوگا قلم بند کی جائے گی اور ہر نئے اندراج پر کلکٹر خودا پنے ہاتھ اورا پنے دستخط سے اس کی تصدیق کرےگا۔

د فعه ۳۹ وه یا دداشتیں جو ہر سه ماہی میں رجس متذکره صدر میں مندرج ہوں گی گورنمنٹ گزیے مختص المقام میں بعداختیام سه ماہی مذکور جس قدر جلدممکن ہوگامشتہر ہوں گیا۔

دفعہ ۴۷ ۔ رجٹر جائیدا دوقف خاندانی اہل اسلام کے معائنے کی کلکٹر سے درخواست کرنے پر ہر شخص کو ہرمعقول وقت میں اجازت ہوگی اور جب کسی کوکسی اندراج کی نقل لینی منظور ہوگی تو تحریری درخواست دینے پر کلکٹر سائل کونقل مطلوبہ اپنے ہاتھ کی مصدقہ اور دیخطی

ا د فعه ۱،۹ کیک ۲۵،۸۲۷ اء ۱

۲\_د فعه ۱،۳ یک ۲۰،۸۲۷ ء ـ

د فعدا ۴ ۔ ہر درخواست پر جوحسب منشاء دفعہ ۴ دی جائے ایک کورٹ فیس اسٹامپ قیمتی یانسورو ہے کا چسیاں ہونا جا ہے۔

د فعہ ۴۲ ۔ ہر درخواست پر جوحسب منشاء د فعہ کے دی جائے ایک کورٹ فیس اسٹامپ قیمتی دوسورو پے کا چسپاں ہونا چاہیے۔

دعفہ ۳۳ ۔ ہرعرضی اپیل پر جوحسب منشاء دفعہ ۳۳ یا ۳۵ دی جائے ایک کورٹ فیس اسٹامپ قیمتی دس روپے کا چسپاں ہونا جا ہیے۔

د فعہ ۴۴ ۔ دربارہ تعین اسٹامپ کورٹ فیس عرضی اپیل جوحسب منشائے د فعہ ۳۹ دی جائے وہی قواعد واجب الاطلاق ہوں گے جن پراس عدالت کے جس کے حکم کی ناراضی سے اپیل دائر کیا گیا ہواورا حکامات کی ناراضی کے اپیلوں کا مدار ہے۔

دفعہ ۴۵؍ درخواست متذکرہ دفعہ ۴۰ میں وہ اندراجات مذکورہ ہونے جاہئیں جن کے واسطے سائل رجٹر دیکھنا جا ہتا ہوا ورالی درخواست پرایک کورٹ فیس اسٹامپ بحساب ایک روپی فی اندراج مطلوب المعائنہ کے چسیاں ہونا جا ہیے۔

د فعه ۲۷ ـ هر درخواست حسب د فعه ۴۷ واسطے حصول نقل اندراج پر ایک کورٹ فیس اسٹامپ قیمتی دورو پے کا چسپاں ہونا چاہیے۔

دفعہ ۷۷ \_ لوکل گورنمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ وقتاً فو قتاً ایسے قواعد منضبط کرے جو جملہ امور میں جواس ا یکٹ کے نفاذ سے متعلق ہوں ا یکٹ ہذا سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس قتم کے قواعد نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی منظوری اور سرکاری گزٹ

#### مختص المقام میں مشتہر ہونے کے بعد نفاذ قانونی حاصل کریں گے۔ کٹ کٹ

# ضميمه

#### نقشه (الف)

# بعدالت (بیان عده دار) (نام ضلع)

درخواست ( نام درخواست دهنده ) حسب دفعه ۴ قانون جائیداد وقف خاندانی اہل اسلام میں مذکورالصدر ( ں ام درخواست دهنده ) مظهر ہوں که

(۱) جائیدادمفصلہ ذیل ایک ایس جائیداد ہے جس کی تعریف دفعہ آ قانون جائیداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے۔

(۲) جائیداد مذکورکلیۃ اور خالصۃً میری ہے اور محض میرے ہی خالص قبضہ کا لکانہ میں ہے اور کتب مال گزاری میں اسی طرح درج ہے۔

(۳) جائیداد فدکورایسے مسلم مواضعات (یا موضع) پر جن کی تعریف دفعه ۲ قانون جائیداد دقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے شتمل ہے۔

(۴)جائیداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

(۵) جائیداد مذکور پرسرکاری مالگزاری کی رقم باقی نہیں ہےاور نہ کوئی ایسامطالبہ ہے جوثش باقی مالگزاری سراری کے قابل وصول ہو۔ (۲) جائیداد مٰدکور کی مالیت سالانہ جس کی تعریف دفعہ ۲ قانون جائیدادوقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے دس ہزاررو پے سے تم نہیں ہے۔

میں مذکور الصدر (نام درخواست دھندہ) ملتجی ہوں کہ جائیداد مفصلہ ذیل وقف خاندانی کی جائے اوراس باب میں ایک سند حسب دفعہ ۲ قانون جائیدادوقف خاندانی اہل اسلام مجھ کوعطا ہو۔

تفصيل جائيداد

نام موضع

نام پرگنه

نام ضلع

نوعيت حق

مور نه سنه ۱۸ء دستخط درخواست دهنده

نقشه(پ)

بعدالت(بیان عهده دار) (نام ضلع)

درخواست (نام درخواست دهنده) حسب دفعه ۷ قانون جائيداد وقف خانداني ابل

اسلام\_

میں مذکورالصدر (نام درخواست دھندہ) جو جانشین حال اس جائیداد وقف خاندانی کا ہوں جس کی بابت سندنمبری فلال مؤرخہ تاریخ فلال عطا کی گئی تھی مظہر ہوں کہ:

(۱) جائیدادمفصلہ ذیل ایک ایس جائیداد ہے جس کی تعریف دفعہ آقانون جائیداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے۔

(۲) جائیداد مذکورکلیةً اور خالصةً میری ہے اور محض میرے ہی خالص قبضه مالکانه

میں ہے اور سرکاری کتب مالگزاری میں اسی طرح درج ہے۔

(٣) جائيداد مٰدكوركوايسے مسلم مواضعات (يا موضع ) پر جن كى تعريف دفعه ٢ قانون

جائیدادوقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے، شتمل ہے۔

(۴) جائيدا د مذكور پركوئي مواخذه نہيں ہے۔

(۵) جائیدا د مذکور پرسرکاری مالگزاری کی باقی رقم نہیں ہےاور نہ کوئی ایسامطالبہ ہے جوشل باقی مالگزاری سرکاری کے قابل وصول ہو۔

میں مذکور الصدر (نام درخواست دھندہ) ملبخی ہوں کہ جائیداد مفصلہ ذیل اس جائیداد وقف خاندانی میں شامل کی جائے جس کی بابت سند متذکرہ صدر نمبری فلال مؤرخہ تاریخ فلال عطا کی گئی تھی اور حسب دفعہ ۲ قانون جائیداد وقف خاندانی اہل اسلام مجھ کوایک است میں میاں،

اورسندعطا ہو۔

تفصيل جائيداد

نام موضع

نام پرگنه

نام ضلع

نوعيت حق

مور خهسنه ۱۸ء دستخط درخواست دهنده

نقه (ج)

سندنمبری عطیه گورنمنٹ حسب قانون جائیداد

وقف خاندانی اہل اسلام۔ (نام درخواست دھندہ) کی درخواست مورخہ

سنه ..... ۱۸ و پر موضع (یا مواضعات) مفصله زیل حسب ایک سنه

.....١٨ عجائيدا دوقف خانداني ابل اسلام كيا گيا ہے۔

تفصيل جائيداد

نام موضع

نام پرگنه

نام ضلع

نوعيت حق

مورخهسنه ۱۸ء دستخط درخواست دهنده

تاریخ سنه۸اء

 $^{\diamond}$ 

## ایک تدبیر

# یتیم اور لا وارث بچوں کے برورش کی

(تهذیب الاخلاق جلد <sup>ہفت</sup>م بابت کیم جمادی الاول ۱۲۹۴ھ)

ہندوستان میں قحط کی بلاا کثر آتی ہے اور خصوصاً اس بلا میں اور نیز دیگر واقعات میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے سینے اس نے بیتیم اور لا وارث رہ جاتے ہیں جن کی پرورش کا پچھ ٹھکا نانہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کوئی الیمی تدبیر نہیں کر سکتی نہ ایسا خرچ اختیار کر سکتی ہے جس کے ذریعے سے ان کی پرورش اور نیز ان کی تعلیم ہواور اس لیے گورنمنٹ ایسے بیتیم اور لا وارث بچوں کوان لوگوں کے سپر دکر دیتی ہے۔ جوان دونوں باتوں، لینی ان کی پرورش اور ان کی تعلیم ضروری کے ذمہ دار ہوں۔

پادری صاحبان جو ہمارے ملک میں ہر جگہ موجود ہیں اور عیسائی قومیں اپنے ندہب کی ترقی کے لیے لاکھہا روپیہ چندہ کر کران کو دیتی ہیں ان کوایسے بیتیم ولا وارث بچوں کے عیسائی بنالینے کا خواب موقع ماتا ہے اور وہ ان کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور اب معصوم بچے کو اصطباغ دے کرعیسائی بنالیتے ہیں اور اب بسبب حادثات پے در پے کے اس امرنا واجب اور نامناسب کی الیمی کثرت ہوگئ ہے کہ قحط کے بیتیم اور لا وارث عیسائی کیے ہوئے بچوں سے گاؤں کے گاؤں آباد ہوگئے ہیں۔

اگر جوان عاقل و بالغ آ دمی کسی مذہب کا عیسائی ہو جاوے یا مسلمان ہو جاوے تو کوہی الزام یا افسوس کی بات نہیں ہے، گرصغیرالس بیٹیم لا وارث بچوں کوالی مصیبت ورحم کی حالت میں عیسائی کر لینا جس کے سبب سے وہ اپنی تمام قوم و برادری اور رشتہ مندوں سے مثل مردے کے منقطع ہو جاتے ہیں اور تمام عمر کے لیے اس خوشی سے جواپنی قوم میں شامل رہنے سے ہوتی ہے، مجبوراً بلا اپنی مرضی کے محروم ہو جاتے ہیں، نہایت افسوس اور نہایت نفرت کے لائق بات ہے اور رحم اور انسانیت اور نیکی اور نیک دلی سے نہایت بعید ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہرگز بیٹیم بچوں پر رحم نہیں کرتے، بلکہ خود غرض متصور ہوتے ہیں اور درحقیقت ان بیٹیم بچوں پر ان کی جاسی کی حالت میں ظلم کرتے ہین جو بغیران کی مرضی جائز درحقیقت ان بیٹیم بچوں پر ان کی جاسی کی حالت میں ظلم کرتے ہیں جو بغیران کی مرضی جائز کے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی قوم سے منقطع کر دیتا ہے۔

جوشخص رحم دل ہوگا اور بیتیم بچوں پر بغیر کسی نفسانی خواہش کے صرف اس وجہ سے رحم
کرتا ہوگا کہ بمقتصائے انسانیت ان پر رحم واجب ہے، وہ ایسے فعل کو جیسا کہ اب ہور ہا
ہے اور جس پر پادری صاحبوں کا عمل درآ مد ہے اور جس کا ظہور ایک نہایت تختی اور بے رحمی
کے ساتھ مدارس کے قحط میں پادری صاحبوں کی جانب سے ہوا ہے جوا خباروں میں مندر رق
ہے، نہایت بے رحمی تصور کرتا ہوگا اور جولوگ ہرایک کام کو بنظر ثو اب عقبی کیا کرتے ہیں وہ
بھی اس بات کونہایت ناپند کرتے ہوں گے کیونکہ کوئی مسلمان یا ہندواس بات سے خوش نہ
ہوگا کہ بیتیم لا وارث بیچ ہندویا مسلمان کے ایسی بے رحمی سے عیسائی بنائے جاویں۔ پس

میں نہایت عجز وانکسار اور دلی جوش حب وطنی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے، رام جی کے واسطے اپنی قوم کے بیتیم اور لا وارث بچوں پر حم کر واور ان کی پرورش کے لیے ان تدبیروں میں میرے ساتھ شریک ہوجو مدت ہائے دراز سے میں نے سوچی ہیں اور جن کے بورا کرنے کی میری کمال آرز و ہے اور وہ تدبیریں حسب ذیل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ضلع علی گڑھ میں جس کی آب وہوا نہایت عمدہ ہے کسی مقام پر چوشہر سے فاصلے پر ہواور کسی قصبے یا گاؤں کے قریب ہو، زمین کی جاوے اور وہاں مکانات مناسب میتیم بچوں کے رکھنے اور پرورش پانے کے لیے مکان بنائے جاویں۔

(۲) ہندواورمسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوں اور ہر قوم کے بیتیم ولا وارث بچوں کے پرورش پانے کے لیےوہ مکان متصور ہو۔

(۳) یئتیم بچے جواس میں پرورش پاویں وہ الین تدبیر سے پرورش پاویں کہ کسی بچے کی ذات میں اور کسی بچے کے مذہب میں جواس کے ماں باپ کا ہوذ را فرق نہ آں بے پاوے مسلمان بچوں کی پرورش کے لیے مسلمان مردعور تیں مقرر ہوں اور ہندو مذہب کے بچوں کی پرورش کے لیے بلحاظان کی ذات و مذہب کے بر ہمن وغیرہ مقرر ہوں۔

(۴) اسی مقام پر جہاں وہ بچے پرورش پاویں ایک کمتب ہوجس میں اردو ہندی کی ضروری تعلیم لڑکوں کو دی جاوے اور اسی مقام پر پچھکام سکھلانے کامثل دری بافی ، قالین بافی یا نجای لوہاری وغیرہ پیشوں کا کارخانہ ہواور وہ لڑکے اس کارخانے میں کوہی پیشہ سکھ لیں اور جب وہ جوان ایک معین حد تک پہنچ جاویں اور خز داپنے لیے آپ کمانے کے لائق ہو جاویں جب وہاں سے خارج کیے جاویں۔

(۵)اسی طرح اوراس قاعدے پریتیم لڑ کیوں کی بھی پرورش تعلیم وتربیت ایک جدا

مکان میں جواس جگہ ہو، کی جاوے۔لڑکیاں جب جوان ہوجاویں تووہ دفعۃ خارج نہ کردی جاویں، بلکہان کے نکاح بیادہ شادی کی کوئی تدبیر کردی جاوے، تا کہ نیکی اور نیک بختی سے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔

(۲) اس کام کے لیے ایک تمیٹی مقرر ہوجس میں ہندو ومسلمان سب شریک ہوں اوراسی تمیٹی کے ذریعے سے ان سب چیزوں کا انتظام اور ممل در آمد کیا جاوے۔

(۷) تمام لوگ ہندوومسلمان اس کام کے لیے چندہ دیں اور جوذی مقدور ہیں وہ کچھ مہینۂ مقرر کر دیں۔ جوزمیندار وتعلقہ دار ہیں وہ غلے ہے، لکڑی ہے، برتنوں ہے ہمیشہ اس یتیم خانے کی مدد کیا کریں اور یہ یتیم خانہ الیامتحکم اور مستقل ہوجاوے جس کے قیام پر بخو بی جروسا ہواور ہم گورنمنٹ کو بتلا سکیس اور کہہ سکیس کہ اس کے قیام کی تدبیریں الییمشحکم ہوگئی ہیں جن کے قائم رہنے اور بخو بی چلنے میں کچھ شنہیں ہے۔

(۸) اگریہ تدبیر جیسا کہ میں نے کہا، کامل ہو جاوے تو اس وقت گورنمنٹ کے سامنے نہایت ادب اور عاجزی سے درخواست پیش کی جاوے گی کہ ہماری سمیٹی بیتم و لا وارث بچوں کی پر ورش کوموافق ان کی ذات و مذہب کے موجود ہے، آئندہ سے جو بیتم و لا وارث بچے ہندویا مسلمان کے ہوں وہ اس سمیٹی کے سپر دکیے جاویں اور پادری صاحبوں کو ان کی سپر دگیے جاویں اور پادری صاحبوں کو کرنے کو بندہ ہوجاوے۔

ان کی سپر دگی جو صرف بغرض ان کے عیسائی بنانے کے لیتے ہیں، نہ هیقة بیموں پر دحم کرنے کو بندہ وجاوے۔

(۹) میں نہایت اعتماد اور نہایت بھروسے اور اپنے یقین کامل سے جو مجھ کو گورنمنٹ کے عدل وانصاف پر ہے اور اس یقین کامل سے کہ گورنمنٹ کی مرضی کسی قسم کی مداخلت مذہبی کی نہیں ہے اور اس امر کے یقین سے کہ بجوری بیتیم بچے پادر یوں کے سپر دہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ہر گزیہ منشا نہیں ہے کہ وہ بیتیم بچے عیسائی بنائے جاویں، میں یقین رکھتا ہوں گورنمنٹ کا ہر گزیہ منشا نہیں ہے کہ وہ بیتیم بچے عیسائی بنائے جاویں، میں یقین رکھتا ہوں

کہ فی الفور گورنمنٹ اس درخواست کومنظور کرے گی اور پادر یوں کوینتیم بچوں کا سپر دہونا قطعاً بند کردے گی ،بشرطیکہ ہم درتتی سےان کی پرورش کا سامان مہیا کرلیں۔

(۱۰) میں دوبارہ اینے ہم وطنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ درخواست کےمنظر رہونے میں کچھ شبہیں ہےاور بیجھی اقر ارکرتا ہوں کہاس امر کی بیروی میں جہاں تک ذاتی پیروری درکار ہے میں کروں گا۔ میں یہاں تک اقرار کرتا ہوں کہ اس درخواست کو ملکہ معظمہ انگلتان وقیصر ہندوستان کے پائے تخت پرر کھنے کی ضرورت ہوتو میں خودلندن جا کرحضور مدوح کے پائے تخت پر رکھوں گا ، مگر بھی خیال کرنانہیں جا ہے کہ ایسی ضرورت پڑے گی۔ (۱۱) پس میں اس کمیٹی کا قائم ہونا جا ہتا ہوں اورضع علی گڑھ کے تمام ہندومسلمان رئیسوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جوصاحب اس تجویز کو پیند کرتے ہوں وہ علی گڑھ میں بتاریخ بیسویں مئی ۱۸۷۷ء وقت سات بچے صبح کے سائنٹیفک سوسائٹی مال میں تشریف لاوس اوراس تجویز کو کامل و حاری کرنے کے مقصد سے جو جوقواعد وتجویزیں اورا بتدائی تدبیریں کرنی مناسب ہوں ان کوتجویز کریں اور کمیٹی قرار دے دیں اوراس کےممبر مقرر ہو جاویں، تا کہ آئندہ کارروائی شروع ہواور جوصاحب شہر ہائے دور دراز کے رہنے والے ہیں وہ اپنی تحریریں اس باب میں تاریخ مٰد کورہ سے پہلے راقم آثم یاس بھیجے دیں، تا کہ وہ سب تحریریںاسمجلس میں پڑھی جاویں۔

#### انسان وحيوان

### (تهذیب الاخلاق بابت جمادی الثانی ۱۲۹۷ه)

لوگوں نے جان دارمخلوق کی دونشمیں کی ہیں،انسان اورحیوان،مگرسوچنا جا ہیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے جس کے سبب سے دوشمیں قرار دی ہیں۔ کیا چیزا یک میں ہے اور دوسرے میں نہیں یا دوسرے میں ہےاور پہلے میں نہیں ۔ فطرت نے ہرایک جاندار کوکسی نہ کسی چیز کامحتاج بنایا ہے اور اس احتیاج کے رفع کرنے کی تدبیر یا تمیزیاعقل اس کوعطا کی ہے۔انسان کوخدانے نگاپیدا کیا،اس کولباس بنانے،سردی گرمی سے بیخے،لباس کے لیے عمدہ عمدہ نفیس سادے اور گلدار سنہری روپیلی کیڑے بیننے کی تدبیر بتائی۔حیوانوں کا لباس نہایت خوبصورت ونفیس رنگ برنگ سنہرا و روپیلا گلدار ویر بہاران کے ساتھ پیدا کیا۔ قدرت نے جاڑے گرمی کی بوشاک کی تبدیلی کاخود ذمہلیا۔ان میں وہ حاجت نہ تھی جواس ننگى مخلوق مىں تھى ،اس ليےان كووہ تدبيرنہيں بتائى جواس ننگى مخلوق كوسكھائى، گوايك كوايك تدبيرآئی اور دوسرے کونہ آئی مگر نتیج میں دونوں برابر ہیں، بلکہ بچھلا پہلے سے بہتر ہے۔ زندگی کے لیے دونوں غذا کے مختاج ہیں۔ ایک کے لیے خو دفطرت نے خوان الوان نعت چن رکھا ہے، دوسراا پنی عرق ریزی سے اسے مہیا کرتا ہے۔اس کواس عرق ریزی کی حاجت نتھی،اس لیےاس کواس کی کوئی تدبیر نہ بتائی اوراس کوعرق ریزی کی حاجت تھی،

اس کواس کی سب تدبیریں سکھلائیں،مگر نتیج میں دونوں برابر ہیں، بلکہ بیاس سے افضل ہے۔

کہتے ہیں کہ پہلا ذی عقل ہے۔اگر عقل کے معنی وہ لوجو ہر روز بر سے میں آتے ہیں، لیعنی وہ شیئی جس سے حاجت روا ہوتی ہے تو وہ تو دوسرے میں بھی پاتے ہیں۔تمام حاجتیں جو فطرت نے اس دوسری مخلوق میں رکھی ہیں اس کے ساتھ وہ شیئی بھی رکھی ہے جس سے ان ضرور توں کو رفع کرسکتا ہے اور اس طرح رفع کرتا ہے کہ پہلا، یعنی انسان اس طرح رفع کرتا ہے کہ پہلا، یعنی انسان اس طرح رفع نہیں کرسکتا۔

اس شینی کی کی وبیشی کا دعویٰ کہ انسان میں زیادہ یا کامل ہے اور حیوان یمس کم یا ناقص ایک ہے دیں گئی گئی کی جہتی کا دعویٰ ہے۔کامل یا ناقص ،کم یازیادہ 'مبتی مقولات ہیں جن میں کی بیشی کا اطلاق نسبت کے مساوی ہونے پرمحض لغو ہے۔ دس کوسو کے مقابل وہی نسبت ہے جوایک کو دس کے مقابل ، پھریہ کہنا کہ دس زیادہ ہیں اورایک کم بے معنی بات ہے۔

کہتے ہیں کہ انسان مدرک کلیات وجزئیات ہے،اگر ہے تو اس کواس کی بھی حاجت ہے اور حیوان کونہیں۔اس صورت میں بھی دونوں نتیج میں برابر ہوئے، بلکہ حیوان اچھار ہا۔

دین دار کہتے ہیں کہ انسان خاص عبادت کے لیے بنایا گیا۔اگر عبادت کے میہ معنی ہیں کہ مخلوق وہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے تو تو شجر وججر، آب وخاک، آتش وہوا، چرندو بین کہ مخلوق دہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے تو تو شجر وججر، آب وخاک، آتش وہوا، چرندو بین کہ مخلوق دہ کرے بین ہوسکتا۔

قومی ہمدردی بھی حیوانوں میں پائی جاتی ہے، پس قومی ہمدردی بھی انسان کی خاصیت نہیں ہے۔

ہاں ایک بات انسان میں ہے جوحیوان میں نہیں کہ وہ قومی ہمدردی کے ساتھ اس قومی ضرورت کا تدارک بھی کرسکتا ہے، مگر حیوان نہیں کرسکتا۔ پس جوانسان کہ قومی ہمدر دی نہیں کرتے وہ تو حیوانیت سے بھی خارج ہیں اروجو ہمدری کی صرف باتیں بناتے ہیں اور عملی طور پراس کو کا میں نہیں لاتے وہ ان جانوروں کی ماند ہیں جو کا ئیں کا ئیں کر کے جمع تو ہوجاتے ہیں، مگر کچھ کرتے نہیں۔

اس زمانے میں ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ بعضے تو قومی ہمدردی کے نام سے بھی آ شنانہیں اور بعضے با تیں تو بہت کمی چوڑی بناتے ہیں، مگر کرتے کچھنہیں۔خدا کرے کہ ہماری قوم انسان بنے اور سمجھے کہ ان کی قوم کس حالت میں مبتلا ہے اور کس کس چیز کی ،علی الخصوص تعلیم کی اس کو حاجت ہے۔ پس مقتضائے انسانیت یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس میں مدددیں اور جن چیزوں کی قوم کو ضرورت ہے ان کومہیا کریں۔

### عزم جزم

#### (تهذیب الاخلاق بابت ماه رمضان ۱۲۹۷ه)

یہی ایک شے ہے جوانسان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرتی ہے،مگریہایک دوسری چیز کا نتیجہ ہوتا ہے جس کومسٹر فاسٹر نے '' ڈسیرہ آف کیریکٹر'' لعنی تصفیۃ العمل سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا۔ درحقیقت انسان کے لیےاس کا فیصلہ نہایت ضرور ہے، بلکہ جب انسان بحیین کی حالت میں ہوتا ہےاوراس امر عظیم کا خود فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا تو اس کے مربیوں کا فرض ہے کہ وہ خوداس کے لیےاس کا فیصلہ کریں اور جب وہ خوداس امر کے فیصلے کے لائق ہوتو اس کوا ختیار ہوگا کہ خواہ اسی فیصلے کو بحال رکھے اور حیاہے منسوخ کر کے خوداس کا فیصلہ کرے۔ تمام سویلائز ڈ ملکوں میں ایک عام رواج ہے کہ جب بحی تعلیم یانے کی عمر کو پنچتا ہے تو اس کے مربی اس امر کا فیصله کرتے ہیں اوراس فیصلے کےمطابق اس کی تعلیم وتربیت کا بندوبست کرتے ہیں،مگر افسوس ہے کہ ہمارے ملک اور بالتخصیص ہماری قوم کے بزرگوں کواس بات کا کہوہ اپنی اولا د کے لیےاس امرعظیم الثان کے فیصلے کی تدبیر کریں، کچھ بھی خیال نہیں ہے۔وہ پیشہ ورجن کو ہم نہایت حقارت ہے دیکھتے ہیں اس بات کا بخو بی تصفیہ کر چکے ہیں کہ جوہم ہیں وہی وہ ہوگا بقول شخصے:

#### ميراث پدرخواہی علم پدرآ موز

مگر ہماری قوم کے ان لوگوں کا کیا حال ہے جواپیخ تیک اشراف (نسبی اشراف نہ حقیقی اشراف ) یا دولت مند،صاحب جاہ دھشم سمجھتے ہیں۔کیاان کا بھی بیدخیال ہے کہ جوہم ہیں وہ ہوگا؟اگریہی ہوتو وہ نہایت غلطی پر ہیں۔

کوئی زمانہ انسان پرالیانہیں گزرتا کہ اس کواس امر کے تصفیے کی حاجت نہ ہو۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جس طرح رفتہ رفتہ بیا معظیم الشان ہوتا جا تا ہے اس کے موافق اس کا تصفیہ بھی عظیم الشان ہوجا تا ہے۔ ایک اہل پیشہ کالڑکا ابتدائی عمر سے اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میر اباپ ہے اور وہی کروں گا جو میر اباپ کرتا ہے۔ ایک طالب علم جوابتدائی تعلیم شروع کرتا ہے جب تک وہ اس کا فیصلہ نہ کرے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا اس وقت تک اس کو تعلیم شروع کرتا ہے جب تک وہ اس کا فیصلہ نہ کرے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا اس وقت تک اس کو تعلیم شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے گھر اکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا سبب در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کریں گے بخو بی فیصلہ نہیں کیا اور اسی سبب سے ان میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا جو تمام مشکلات کا آسان فیصلہ نہیں کیا اور اسی سبب سے ان میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا جو تمام مشکلات کا آسان کرنے والا اور ہرایک مواقع پرغالب آنے والا ہے۔

اس زمانے کے بعدانسان پرایک ایباز مانہ آتا ہے جس میں اس امر کا تصفیہ زیادہ تر عظیم الثان ہوجاتا ہے۔ جب وہ اپنی ضروری تعلیم وتربیت سے فارغ ہوتا ہے اور ایک قسم کی تمیز اور سمجھ حاصل کرتا ہے تب اس کوخود اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا۔ اس وقت اس امر کا تصفیہ بلا شبہ نہایت نازک اور عظیم الثان ہوجاتا ہے۔ اگروہ اس کے تصفیہ پرقاد زہیں ہوتا تو ہمیشہ خراب وخستہ رہتا ہے اور اگر بخو بی تصفیہ کر لیتا ہے اور تصفیہ میں کے خلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں عن م جزم بیدا ہوتا ہے اور ضرور بالضروروہ اس اور تصفیہ میں کے خلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں عن م جزم بیدا ہوتا ہے اور ضرور بالضروروہ اس

میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوانسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتا کہوہ کیا ہوگا اور کیا کرے گا دنیا میں محض لاشیئی ہے۔

بہت ہے لوگ ہیں جواس تصفیے کا مدار عارضی امور پررکھتے ہیں جیسے کہ ہماری قوم کے رئیسوں اور دولت مندوں کا حال ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ جواتفا قیہ ریاست اور دولت ہمارے ہاتھ آگئ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاں رہے گی۔ان کی اولا جھی ہے کہ ہم کو الی موروثی جائیدا دہاتھ آنے والی ہے کہ جس عیش و آرام ہے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں موروثی جائیدا دہاتھ آنے والی ہے کہ جس عیش و آرام ہے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں گے اوراس پروہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو پچھ نہ ہونا چاہیے۔ ہم امیر ہوں گے، رئیس ہوں گے، تعلقد ار ہوں گے اورانہی کے سے کام کریں گے۔اسی خیال نے ہماری قوم کے رئیسوں اور کیس زادوں اور تعلقد اروں اور تعلقد ارزادوں کو ڈبودیا ہے، مگر وہ اس خیال میں بڑی غلطی پر ہیں۔امور عارضی کو نہ قیام ہے اور نہ وہ ایک حال پر ہتے ہیں اور نہ وہ اس امر کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے میں کیا ہوں گا اور کیا کرونگا کے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سوال عارضی امور سے علاقہ نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں گا۔ یعنی کیا چیز اپنے ہیں پیدا کرونگا اور کیا کرونگا اور چیز مجھ میں پیدا ہوگی اس سے کیا کروں گا۔

بہت سے لوگ ہیں جو ہرا کی چیز کا نتیجہ فائدہ مذہبی قرار دیتے ہیں اوراس مین کچھ کلام نہیں کہ فائدہ مذہبی ہرا کی چیز کا ضروری نتیجہ ہونا چا ہیے، مگر وہ لوگ فائدہ مذہبی کے لفظ کو خاص معنوں میں محدود کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوجس نے اپنااور ایخ مل کا بخو بی تصفیہ کیا تھا اوراس میں کا میاب بھی ہوا تھا، اس کو پچھ نتیجہ اس کا نہیں ملاہے تو وہ سب امور کو تقدیر پر منحصر کرتے ہیں اوراس بات کے تصفیہ کی کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا پچھ ضرورت نہیں سیحھتے۔ اسی خیال نے ہماری قوم کے لوگوں کو بست ہمت کر دیا ہے اور عزم جزم کا مادہ ان میں سے کھودیا ہے۔ اس مقام پر میں اس مسئلے سے بحث کرنا نہیں ہے اور عزم جزم کا مادہ ان میں سے کھودیا ہے۔ اس مقام پر میں اس مسئلے سے بحث کرنا نہیں

چاہتا، مگریہ کہتا ہوں کہ اگریہی ہوتو بھی دوجدا گانہ باتوں کوغلطی سے مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا ایک جدا گانہ امر ہے اور اس سے کیا پاؤں گا جدا گانہ سوال ہے۔ پس اگر پچھلا سوال تقذیر ہی پرمحمول ہوتو پہلے سوال کو پچھلے سوال سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

فائدہ مندی کے معنوں کو محدود کرناسب سے پہلی غلطی ہے، بڑی فائدہ مندی اسی میں ہے کہ انسان اس امر کا تصفیہ کرلے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا۔ ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش زندگی سور کی ہی زں دگی ہے اور سب سے زیادہ خوش زندگی سور کی ہی زں دگی ہے اور سب سے زیادہ رنجیدہ زندگی سقر اطکی ہی زندگی کو پہند کرتا ہوں۔ جولوگ کہ اپنا اور اپنے عمل کا تصفیہ نہیں کر لیے اور اتفاقیہ دولت کو پہنچ جاتے ہیں بلا شبہ خوش زندگی بسر کرتے ہیں، مگر ان کی وہ خوش زندگی سور کی ہی خوش زں دگی ہے جس کو بجر سور کے اور کوئی انسان پہند نہیں کر سکتا۔ سقر اطکی زندگی جو روسری قتم کی زندگی میں ایسا ہی فرق ہے جسیا کہ روحانی اور جسمانی چیز میں ہے۔ پس ہر دوسری قتم کی زندگی میں ایسا ہی فرق ہے جسیا کہ روحانی اور جسمانی چیز میں ہے۔ پس ہر انسان کو اس تجیلی خوش زندگی حاصل کرنے میں کوشش کرنی اور اس پہلی خوش زندگی سے رہیز کرنا واجب ہے۔

قطع نظراس کے انسان خواہ سور کی سی خوش زندگی اختیار کرے، خواہ سقراط کی سی
رنجیدہ زندگی، دونوں کے لیے اس امر کا تصفیہ کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا ضرور ہے۔
بغیراس کے انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہ وہ سور کی سی خوش زندگی حاصل کر سکتا ہے نہ سقراط
کی سی رنجیدہ زں دگی۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے خدا پرست گزرے ہیں جنہوں نے اپنا
عیش و آرام جان و مال اپنی دانست میں خدا کے لیے صرف کیا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے
بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے عظیم الشان فتو حات حاصل کی ہیں۔ دنیا میں بہت

بڑے بڑے ذی علم گزرے ہیں جن سے دنیا نے بے انتہا فائدہ حاصل کیا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے رفارم گزڑے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی بھلائی و اصلاح میں اپنی جانوں کو بھی ضائع کیا ہے۔ دنیا میں ایسے بے رحم اور قاتل سفاک غارت گرگزرے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے میران رہ جا تا ہے، مگران میں جنہوں نے ایسے ایسے بے رحم کام کیے ہیں جن کوئن کر انسان جیران رہ جاتا ہے، مگران میں سے کوئی بھی ایسانہیں تھا جس نے یہ تصفیہ نہ کر لیا ہوکہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا ۔ پس سعادت حاصل کرنی چا ہویا شقاوت سب کی جڑاسی امر کا تصفیہ کر لینا ہے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا۔

مسٹر فاسٹر نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ جس شخص میں اس امر کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے وہ ان دوسوالوں کا کہتم کیا ہو گے، تم کیا کرو گے؟ کچھ جواب نہیں دےسکتا۔ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مختلف جالتیں اس کو پیش آتی ہیں۔ بھی وہ بیسو چتا ہے کہ بیکام اختہ یار کرنا چاہیے، بھی کہتا ہے کہ نہیں۔ جب وہ اس کی خوبیوں پر خیال کرتا ہے تو اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب اس کی مشکلات پر خیال کرتا ہے تو ڈگرگا جاتا ہے اور جب اس کی مشکلات پر خیال کرتا ہے تو ڈگرگا جاتا ہے اور قوت فیصلہ نہ ہونے سے اس کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرسکتا۔ بھی ایسا ہوتا ہے، مگر قوت فیصلہ نہ ہونے سے ان مین سے سی کو بھی اختیار نہیں کرسکتا۔

سب سے زیادہ مشکل اس کواس وقت پیش آتی ہے کہ جب وہ اس گروہ کی جس مین وہ ہے کسی رسم ورواج کی برائی پر مطلع ہوتا ہے اور اس کوترک کرنا یا تبدیل کرنا چا ہتا ہے۔ ادھر تو اس کے دل میں اس رسم ورواج کی برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ادھراپنے لوگوں کی لعن وطعن اور دوستوں کی ہنی اور اغیار کی دل گلی اور اپنے حالات کوفقل محفل ہونے اور نامہذ ہوں کی پھبتیوں اور برطینتوں کی دشنام دھی کے خیال سے اس کا دل گھبرا جاتا ہے

اور توت فیصلہ کی کم زوری سے اپنے لیے کچھ فیصلہ نہیں کرسکتا اور وہ نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کہ روں گا ۔ پس ہماری خواہش اپنی قوم سے اور اپنی قوم کے نو جوانوں سے یہی ہے کہ بخوبی اس امر کا تصفیہ کرلیں کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کریں گے، کیونکہ بغیر اس امر کے تصفیے کے ان کو کسی قتم کی کامیا بی نہیں ہو سکتی۔

\*\*\*\*

## مضمون مروت

#### اور

### اس برسرسید کا نوط

#### (تهذیب الاخلاق بابت ۲۹۸ ه صفحه ۲۷ تا ۲۷۷)

منتی مهدی حسن منصف رائے بریلی نے تہذیب الاخلاق
بابت ۱۲۹۸ھ میں ایک بہت دلچیپ مضمون ''مروت'' کے زیر
عنوان کھا تھا۔ اس مضمون پرسرسید نے بھی اپنے مخصوص انداز میں
بہت ہی پر لطف ریمارک کیا تھا۔ چونکہ اس ریمارک کے پڑھنے کا
لطف اس وقت تک نہیں آ سکتا اور نہ یہ ریمارک اس وقت تک
پورے طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک قاری اصل مضمون نہ
پڑھے، اس لیے ہم سرسید کے مضمون کے ساتھ منتی مہدی حسن کا
مضمون بھی شاء کر رہے ہیں۔ پہلے مضمون ''مقل کیا جا تا

ہے اس کے بعد سرسید نے جو ریمارک اس پر کیا ہے وہ درج کیا جائے گا۔ (محمد اساعیل)

#### مروت

بيامرا كثر سننے ميں آتا ہے كەفلان فعل مروت ميں كيا گيا، فلان شخص كوروپييمروت میں دیا گیا، فلاں بددیانت شخص کی سفارش مروت میں کر دی گئی، فلاں مقدمے میں بے انصافی مروت کی وجہ سے ہوگئی ،اورا لیشخف کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں جومروت میں حزم اور پیش بنی اور راست بازی کو جوفطرتی اخلاق میں بالائے طاق رکھ دے۔ جب میں ایسی مروت کا حال سنتا ہوں تو مجھے خراب مروت کے مضرا نروں اور بلوٹارک کے قول کا خیال آتا ہے۔ بلوٹارک کا قول تھا کہ اس شخص کی نہایت خراب تعلیم ہے جس کوسی چیز سے ا نکار کرنانہیں سکھایا گیا۔اس غلطتهم کی مروت نے مردوعورت دونوں کو ہزار ہافتهم کی خراب باتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔اس قتم کی غلط مروت کوعقل کبھی معاف نہیں کرسکتی ، کیونکہ ایسی مروت سے دوسروں کے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے، کیکن اینے تنیک اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ بطور سزا کے ایک افسوس اور حسرت دامن گیر ہوتی ہے اوریپرافسوس وحسرت مثل اس کے نہیں ہوتا جوار تکار جرائم میں دل برطاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ افسوس تو ارتکار جرم کے بعد ہوتا ہے، کین بیافسوس عین اس وقت ہوتا ہے جبکہ الیم مروت کی جائے۔

یہ جھوٹی مروت صرف وہی کام ہم سے نہیں کراتی جوخلاف عقل ہیں، بلکہ وہ افعال ہم سے نہیں کراتی جوخلاف عقل ہیں، بلکہ وہ افعال ہم سے کراتی ہے جو جرم ہیں۔رزون جوئے میں بازی نہ لگانے کی وجہ سے بزول کہلاتا تھا، مگراس کا قول تھا کہ میں بے شک بزول ہوں، کیونکہ مجھے برے کام کرنے کی جرائے نہیں پڑتی۔ برخلاف اس کے جوشخص جھوٹی اور خراب مروت کا عادی ہے وہ سب ایسے اموں کو کرے گا ور صرف انہی کا موں کے کرنے سے ڈٹرے گا جن کو وہ اس جماعت کی رائے کے خلاف سمجھتا ہے جس سے استعلق ہے۔ بیعادت گوعام ہے، کیکن فطرت انسانی میں ایک نہایت ہندی کے لائق بات ہے کہ کوئی شخص خلاف عقل اور سبک امر کہنے یا کرنے سے تو نہ شرمائے، کیکن موافق عقل اور دیانت کام کرنے سے صرف اس بنا پر شرمائے کہ جماعت کی رائے کے خلاف ہے۔

جھوٹی مروت سے اس عیب کوبھی ہروفت خیال میں رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ا کٹڑ انسان اس فعل کے کرنے سے رکتا ہے جواچھااور پیندیدہ ہے۔اس کی بہت ہی مثالیں ہرایک شخص خیال کرسکتا ہے،لیکن دومثالوں کومیں بیان کرنا جا ہتا ہوں جو مجھ پرخود گزری ہیں۔جب میریعمر ۸اسال کی تھی تو میں اس زمانے مین مخضر نا فع اور دیگر کتب فقہ پڑھتا تھا اورجیسا کها کثر ہوتا ہےاس ز ژانے میں فقہاء کی صحبت اور فقہ کی تعلیم کی وجہ سے ایک عجیب قتم کا شوق تقدّس اور ورع کا پیدا ہوا تھا جس کےسبب سے قص وسر وداورا یسے جلسوں سے میں احتر از کیا کرتا تھا۔اتفا قأمیں ایک ایسی صحبت میں جایڑا جہاں بجز اس کے اور پچھوذ کرنہ تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں دل سے اس صحبت کو پیندنہیں کرتا تھا، تا ہم میں جا ہتا تھا کہ ان لوگوں کو ثابت نہ ہو کہ میں اس قدر مقدس ہوں یا ایسی صحبت کو پیندنہیں کرتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آج کل ہماری قوم کے بے تعلیم یافتہ لوگوں میں اس بات سے شرم پیدا ہوتی ہے کہ وہ مذہبی آ دمی یا یا بند مذہب سمجھے جا ئیں۔ میں صوم وصلواۃ کا یا بند ہوں الیکن چونکہ میری وضع نئی ہے،لوگوں کواس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نہ میں یقین دلا ناچا ہتا ہوں۔ایک دفعہ مجھے اتفاق ایک صاحب کی ملاقات کا ہوا اور وہ وفت نمازعصر کا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب یا بندنماز تھے، کیونکہ آ دمی نے اطلاع دی کہ جانماز بچھی ہے۔ چونکہ ان کو گمان قوی تھا کہ میں نماز نہیں پڑتھا ہوں، لہذا انہوں نے نہایت شرما کر آ دی کی طرف دیکھا اور پچھ غصہ اور پچھ ہنمی سے کہا کہ رہنے دواور پھر مختلف، تقاریر سے انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ وہ نماز کے پابند نہیں ہیں۔ غرضیکہ اس قتم کی اور بہت ہی ذہبی باتیں ہیں جن کولوگ کرتے ہیں، لینک جماعت سے سب کی رائے کوخلاف سیجھتے ہیں شرماتے ہیں، مگر میں اس کو نہایت ذلیل بات سیجھتا ہوں۔ جس فعل کو کہ ہم اچھا سیجھ کریا برانہ سیجھ کر اختیار کرلیں اس کو پوشیدہ کرنا یا اس سے شرمانا نہایت خلاف دیانت ہے۔ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ میں بھی بعض مقامات پر نماز پڑھنے سے شرما تا ہوں، لیمی ایک قوم کے لوگوں کے سامنے جو صرف وضع اور خیال کی تبدیلی پرفتو کی گفر کا دیتے ہیں۔ میں اس وجہ سے شرما تا ہوں کہ بھے۔ اس میں اس کو بیت ہوتا ہے کہ وہ میری نماز کو مگر پر ہنی کریں گے۔

مہدی حسن منصف رائے بریل ریمارک ازطرف ایڈیٹر (سرسیداحدخاں)

میں چاہتا ہوں کہ اپنے معزز دوست منثی مہدی حسن صاحب کے اس فقرے پر کہ ''آج کل ہماری قوم کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں اس بات سے شرم پیدا ہوتی ہے کہ وہ مذہبی آ دمی یا یا بند مذہب سمجھے جاویں'' کچھ ککوں۔

یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس بات کو میں نے سنا، گر ہمارے دوست کے الفاظ کسی قدرتشری کے قابل ہیں۔ اس زمانے میں مذہبی آ دمی وہ سمجھے جاتے ہیں جن کے دل بد تعصب سے پھر سے زیادہ سخت ہوگئے ہیں سوائے اپنے اہل مشرب کے سب کونفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمام دنیا کو، بلکہ اپنے اہل فدہب میں سے بھی ان کو جوان کے مشرب کے برخلاف ہیں، حقیر وذکیل سمجھتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگوں سے دوستی و محبت اوران کے ساتھ ہمدردی کو کفر والحاد جانے ہیں۔ ان کی حالت الیمی ہوگئی ہے کہ سوائے اپنے اور کسی کو د کیونہیں

اور یا بند مذہب وہ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے جزئیات مسائل کوفرض وواجب سے بھی اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ان کا کا م دن رات ادنی ادنی مسکوں پر بحث وتکرار کرنا اور سر پھوڑ نا اور پھر وانا ہے۔ تمام دین داری انہوں نے اپنی ظاہری باتوں تعصب، تقتق ، تصلب، تر ہب پر منحصر کی ہے اوراندرونی نیکی سے بچھ غرض اور تعلق نہیں رکھا۔ ہوائے نفسانی کے بورا کرنے کوحیل شرعی کی ٹیٹی بنائی ہےاورٹی اوجھل شکارکھیلناا پنادیدن اختیار کیا ہے۔ بلاشبہاس زمانے کے لئے تعلیم یافتہ ایسے زہبی آ دمی ہونے اور ایسے یابند شرع سمجھے جانے سے شرماتے ہوں گےاوران کا شرمانا بجاو درست ہوگا، بلکہ کون مسلمان ایسا ہوگا جوالیا مذہبی آ دمی ہونے اور ایبا یا ہند شرع سمجھ جانے سے شرماتے ہوں گے اور ان کا شرمانا بجا و درست ہوگا، بلکہ کون مسلمان ایسا ہوگا جوالیا مذہبی آ دمی ہونے اور ایسایا بند شرع سمجھے جانے سے نہ شرما تا ہو۔اس کے سوائے تعلیم یافتہ لوگ تو اپنے تیئں نہایت فخر سے سیچ مذہب تھیٹ اسلام کا مذہبی آ دمی بیان کرتے ہیں اور سے مذہب اسلام کا پابند ہونا اپنا افتخار جانتے ہیں۔ ادائے فرائض مذہبی میں غفلت پاسستی ہوتی ہے اس کواپنی شامت اعمال جانتے ہیں۔اپنے تیسُ کنہگار سجھتے ہیںاور جوالیے ہمیں ہیں وہ نے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بلکہ وہ نئی تعلیم سے بہرہ ہیں۔ پس ہمارے دوست منشی مہدی حسن صاحب کوضر ورتھا کہ وہ یوں لکھتے کہ' نے تعلیم یافتہ لوگوں میں اس بات سے شرم پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس زمانے کے مذہبیب آ دمیوں کے سے مذہبی آ دمی سمجھے جائیں اوراس زمانے کے پابند مذہب لوگوں کی مانند یا بند مذہب گنے جائیں، کیونکہان کے نز دیک نہوہ سیچ مذہبی آ دمی ہیں اور نہ سیچ پابند

راقم

\*\*\*

## بحث وتكرار

#### (تهذیب الاخلاق بابت ۱۰ صفر ۱۲۹ه)

جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کرایک دوسر ہے کو بری نگاہ سے آکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھرتھوڑی تھوڑی گونجیلی آوازان کے نتھنوں سے نکلنگتی ہے، پھرتھوڑا سا جبڑا کھاتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر باچھیں چرکر کا نوں سے جالگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے، ڈاڑھوں تک دانت باہر نکل آ ہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور حذیف آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھٹ جاتے ہیں۔ اور حذیف آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھٹ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھا س کے گلے میں اور اس کی ٹا نگ اس کی کمر میں ، اس کا کان اس کے منہ میں اور اس کے اس کو پچھاڑ کر بھنہوڑا، جو اس کا ٹینوا اس کے جبڑے میں ، اس نے اس کو کاٹا اور اس نے اس کو پچھاڑ کر بھنہوڑا، جو کمزور ہوادم د باکر بھاگ نکلا۔

نامہذب آ دمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلامت کر کرآپس میں ال بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کہتا ہے'' واہ تم کیا جانو'' وہ بولتا ہے'' دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے،

آئے کھیں ڈراؤنی ہوجاتی ہیں، باچھیں چرجاتی ہیں، دانت نکل پڑتے ہیں، تھوک اڑنے لگتا ہے، باچھوں تک کف بھرآتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگیس تن جاتی ہیں، آئھ، ناک، کھوں، ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ عدیف عدیف آوازیں نکلئے لگتی ہیں، آسین جڑھا، ہاتھ کھیلا، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں لیا ڈوکی ہونے لگتی ہے۔ کسی نے بچ بچاؤ کر کر چھڑا دیا تو غراتے ہوئے ایک ادھر چلا گیا اور ایک دھر اور اگرکوئی بچ بچاؤ کر نے والانہ ہوا تو کمزور نے بٹ کر کپڑے جھاڑتے سر سہلاتے اپنی راہ لیا۔

جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدراس تکرار میں کی ہوتی ہے۔ کہیں غوش ہوکر رہ جاتی ہے، کہیں توں تکارتک نوبت آ جاتی ہے، کہیں آ تکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزر جاتی ہے، مگران سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کولازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث وتکرار کرنے سے پر ہیز کرے۔

انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اس کے پر کھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے اور اگر پچ پوچھوتو ہے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے، مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب وشائشگی ،محبت اور دوستی کو ہاتھ سے دینانہ چاہیے۔

پس اے میرے زیز ہم وطنو! جب تم کسی کے برخلاف کوہی بات کہنی جا ہو یا کسی کی بات کی تر دید کا ارادہ کروتو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔اگر ایک ہی مجلس میں دوبدوبات چیت کرتے ہوتو اور بھی زیادہ نری اختیار کرو۔ چبرہ، لہجہ، آواز، وضع ،لفظ اس طرح پر رکھوجس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو، مگر بناوٹ بھی نہ پائی جاوے۔ تر دیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے الفاظ استعال کرو، مثلا یہ کہ میری ہمچھ میں نہیں آیا یا شاید مجھے دھوکا ہوایا میں غلط سمجھا، گوبات تو عجیب ہے، مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں، جب دوتین دفعہ بات کا الٹ بھیر ہواور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت ہول ، جب دوتین دفعہ بات کا الٹ بھیر ہواور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت ہولے اور کے ہمکر کہ میں اس بات کو پھر سوچوں گایا اس پر پھر خیال کروں گا، جھگڑ ہے کو پھر تنہ کو تھائی دوست کو یقین دلاؤ کہ اس دو تین دفعہ کی باتیں کہ ہر کرخم کرو۔ دوتی کی باتوں میں اپنے کہ دوست کو یقین دلاؤ کہ اس دو تین دفعہ کی الٹ بھیر سے اپنے دوست کو بھے کہ دورت نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی اس الٹ بھیر سے اپنے دوست کو بھے تکایف دینے کا تھا، کیونکہ جھگڑ ایا شہزیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوتی ٹوٹ جاتی ہے اور السی عزیز جیز (جیسے کہ دوست) ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔

جبکہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو جھڑ ہے اور تکرار اور مباحثے کو آ نے مت دو ، کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تقریر کہی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے کی ہے تو جس قدر جلدممکن ہواس کو ختم کر واور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی با توں سے دل کو مختلہ اگر کو ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن اس بات پر غور کریں کہ ان کی مجلسوں میں آپس کے مباحث اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔

### مسلمانون كاافلاس

' الشيطان بعد كم الفقر و يامر كم بالفحشاء والله بعد كم مغفرة منه و فضلا'

#### (تهذيب الاخلاق بابت 15 شوال 1291 هـ)

خدا تعالی فرما تا ہے کہتم کوتمان اور فقیر کردینے کا توشیطان وعدہ کرتا ہے اور کی ہے کا مر نے کوتھم دیتا ہے، اور خداا پنی بخشش کا اور نعمت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ٹھیک مثل ان لوگوں کی ہے جن کا پیشہ، یقولون مالا یفعلون ہے، یعنی خود تو دنیا کے بند یہ بنیں اور کسی مرید ومعتقد کی نذر تک نہیں چھوڑتے ، مگر زبان سے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا بیچے ہونا کہتے ہیں۔ اپنی جیب میں دنیا بھرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی دنیا کا بیچے ہونا کہتے ہیں۔ اپنی جیب میں دنیا بھرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی افسے حت کرتے ہیں۔ جو کام مسلمانوں کی بھلائی و بہتری اور ترقی کا سوچا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، یہ عقل کے دشمن ، فدا کے دشمن ، رسول گے دشمن ، مسلمانوں کے دشمن ، ایک نہایت مسکمینی سے ٹھنڈ سے سانس بھر کر کہتے ہیں ، ہاں دنیا چندروز ہے ، دولت مند ہوئے تو کیا مرب کی بین بھی گزر جاتی ہے درخت کے سائے میں بھی گزر جاتی ہے ، موٹے کی بڑے سے بھی بدن ڈھک جاتا ہے ، مہین بھی بھٹ جاتا ہے ، اچھا کھانے سے بھی موٹے کیٹر ہے ، جو کی روٹی سے بھی بھرتا ہے ، ایسی بات کروجووھاں کام آئے ، دنیا تو گزر ہی

جاتی ہے، ھاں جتنی دنیا ہوگی اتناھی حساب دینا پڑے گا، تقدیر پرشا کررھو، انسان کوخدا بھوکا اٹھا تاہے پر بھوکا سلاتا نہیں، بیلوگ حقیقت میں اس آیت کے مصداق ہیں اور وہ ٹھیک ٹھیک وھی وعدہ کرتے ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔

مگرہم تمام مسلمانوں کی دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ خواہش کرتے ہیں کہ احکام شریعت حقہ کے بجالاویں ، ممنوعات ومحرمات سے بچیس ، مباح کے مزے اڑاویں ، نیک طریقے اور اچھے پیشے اور مباح وسیوں سے دنیا کما ئیں اور پھر جس طرح خدا کی مرضی خدا کی اور یہی حکم شریعت مصطفیٰ کا ہے نیک کا موں میں اس کو صرف کریں کہ یہی مرضی خدا کی اور یہی حکم شریعت مصطفیٰ کا

گرنہایت افسوس ہے کہمسلمانوں کا حال روڈ زبروز بدتر ہوتا جا تاہے،مفلسی ان کو

گیرتی جاتی ہے، جرائم میں وہ بتلا ہوتے ہیں یا جیل خانے ان سے جرے جاتے ہیں، جائیدادیں ان کی فروخت ہوتی جاتی ہیں، مگروہ بےرحم ان کے حال پرحم نہیں کرتے اور ان کو بہ کانے سے باز نہیں آتے ۔ وہ اپنے اس قول پر'' قبعز تک لاغو جہم الی یوم الدین'' جے ہوئے اور ثابت قدم ہیں ۔ حال کے ایک انگریزی اخبار انڈین پبلک اپنینی لا ہور میں مسلمانوں کا حال چھپا ہے، اس کا ماحسل اس مقام پر کھتے ہیں، شاید مسلمان متنبہ ہوں۔ اخبار مذکور نے مسلمانوں کے حالات پرغور کر کریداصول قائم کیا ہے کہ' اس زمانے میں مسلمانوں کو ضرور مفلس ہونا چا ہیے، مسلمانوں کسانوں کا بتدریج مفلس ہونا، جس کو ہم اس ضلع میں زیادتی مقدمات کا ایک سبب قرار دے بچے ہیں، قابل لحاظ وغور کے ہیں، جو رپوٹیں اور حالات کو اخبار میں چھپے ہیں، ان سب سے پایا جاتا ہے کہ عام ہندوستان میں رپوٹیس اور حالات کو اخبار میں چھپے ہیں، ان سب سے پایا جاتا ہے کہ عام ہندوستان میں بیا فلاس ترتی پر ہے۔ اس ضلع میں دائشیں مسلمان کسانوں پر ہوئیں اور بمقابلہ کل مقدمات قدم

نہ کورہ کے بھیاب اوسط فی صدی چونیس مقد ہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ منجملہ آٹھ شخصوں کے ایک شخص بھیاب اوسط عدالت کی لڑائی میں مشغول رہتا ہے، تو تعدادان کسانوں کی خیال کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ روپے پیسے کے معاملات میں مبتلا ہوکر عدالت کی لڑائی میں جیران و پریشان رہتے ہیں۔ رجسٹر ارجز ل پنجاب کی اخیرر پورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ لا کھاسی ہزار پونڈ ، یعنی ایک کروڑ اڑ تمیں لا کھروپے کی جائیداد غیر منقولہ مسلمانوں کی 1873ء میں بھے ورھن ہوئی۔ مسلمانوں کا نہ ہب صرف لڑائی اورلوٹ مارکے مناسب ہے۔ تقدیر پراندھادھندی سے اعتبار و تکیے کرنا جیسا کہ یہ فہ ہب سکھا تا ہے اور اس کے معتقدوں کوخوش خوش ایسے موقع کی طرف لے جاتا ہے جس میں یقینی ہربادی کا سامان ہوتا ہے اور کوئی فہ ھرب نہیں سکھلاتا ، مگروھی خیال کہ تقدیر بھی نہیں ملتی تمام جرائت اور سامان ہوتا ہے اور کوئی فہ ھربودکو پڑ مردہ کرڈ التا ہے۔'

تقدریہ کے مسئلے کی نسبت جو کچھ صاحب اخبار نے لکھا ہے ، اس میں شک نہیں کہ موجودہ مسلمانوں کی حالت الیں ھی ہے اور خود غرض لا لچی مولویوں نے در حقیقت ایسا ہی ان کوسکھلایا ہے ، الا فدھب اسلام کا بیمسئلہ نہیں ہے خود قرآن مجید میں خدا فرما تا ہے ' لیس للا نسان الا ماسعیٰ ۔''

ایک دوسرے اخبار مدراس ٹائمنر نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت نہایت عمدہ صفحون لکھا ہے، اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں بور بوں کے بادشا ہوں کے مشابہ ہیں، جو نہ گزشتہ بات کو بھو لتے ہیں اور نہ کسی بات کو جوآئندہ ان کے لیے مفید ہو سکھتے ہیں۔ یوگ ہر بات میں ساکن رہتے ہیں۔ حرکت کرنے کی بھی ان کوخوا ہش نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دوڑ میں پیچھے پڑ گئے اور گومکن ہے کہ بڑی کوشش سے اور وں کے برابر جاویں ہموتی۔ یہ لوگ کوشش کرنے کی خواہش ان کو معلوم نہیں ہوتی اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بلی ظرقو میت اور

مرتبہ واختیار کےمسلمان بالکل کم ہوجا ئیں گے۔اب بیلوگ گویااپنے امتحان پر ہیں اورا گر چو کے تو ممکن نہیں کہ دوسرا موقع ان کومل سکے۔ بیشلیم کرنا جا ہیے کہ ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ بیلوگ سابق میں اس ملک کے فتح کرنے والے تتھے اور اب ان کومفتو حول میں اپنا شار ہونے کا بالطبع رنج ہوتا ہے۔ مذہبی تعصب اورغرور اور تعلیم کا حجموٹا خیال مسلمانوں کواپنی ترقی کے اس میدان میں پیرر کھنے سے بازر کھتا ہے جس میدان کوانہیں طے کرنا ضرور ہے، پیشتر اس کے کہ ہمقابلہ اپنے ہوشیار ہمسابیہ ہندوؤں کےنوکری یاا بنی روٹی پیدا کرنے کی امید کریں ۔ جوقوم کہ تھوڑ اعرصہ گزراان کے تابع تھی ،اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کے فخر کو شخت ضرر پہنچتا ہو، مگران کو جا ہیے کہ اپنی حالت کو قبول کرنے کے لیے کافی ہمت اوراس مقابلہ میں سخت کوشش کرنے کے لیے کافی جرأت اوراینی ذات کی عزت کا خیال رکھنے کے لیے پوری ہمت کریں۔اگر تج بے کی نصیحتوں کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، پانہ پڑھیں گےتو ضرور تکلیف میں رہیں گے منجملہ ان بڑے بڑے اسباب کے جن ہے مسلمانوں کی خرابی ہوئی ہے ، روزینہ داری اور لاخراج داری بھی ،جس کے وہ بہت گرویدہ ہیں،ایک بڑاسب ہے۔ پیطریقہ کاهلی پیدا کرتا ہےاور کاهلی سے افلاس ہوتا ہے، اورافلاس موجب ہےناخوشی کا۔''

بلاشبہ ملکی ہونااورروزینہ دار ہوناانسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔اس زمانے میں ملکی معافیدار اور روزینہ دار سب سے زیادہ خراب و بری حالت میں ہیں، مگر میری دانست میں ایک اور فرقہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو پیر بن کرشہر بشہر اپنے مریدوں سے ٹیکس وصول کرتے پھرتے ہیں یا منبر پر بیٹھ کر جھوٹے سپے قصے سنا کر اور واعظ بن کر لوگوں سے روپیہ وصول کرتے پھرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جواپنے نمیں کسی پیر فقیر کے خاندان کا بیان کر کر،کسی درگاہ کا خادم کہہ کر، یا مکہ معظمہ کا مطوف اور مدینہ منورہ کا

## قومى اتفاق

# (''مقالات سرسيد''صفحه 136 تا 141)

قوم کالفظ ایک ایسالفظ ہے جس کے معنوں پرکسی قدرغور کرنی لازم ہے۔ زمانہ دراز سے جس کی ابتداء تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے قوموں کا شارکسی بزرگ کی نسل میں ہونے یاکسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔

محدرسول الله صلى الله عليه وسلم بابي انت وامى نے اس تفرقهُ قومى كو جوصرف دنياوى اعتبار سے تھامٹادیااورایک روحانی رشعۂ قومی قائم كيا جوایک حبل المتين :

لااله الا الله محمد رسول الله

سےمضبوط تھا،تمام قومی سلسلے،تمام قومی رشتے،سب کےسب اس روحانی رشتے ک سامنے نیست ونا بود ہو گئے اور ایک نیار وحانی، بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔

اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجیک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندستان میں، وہ کا لیے رنگ کا ، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوقی کلمۂ تو حیدکو مشحکم کیاوہ ایک قوم ہوگیا! بلکہ ایک روحانی باپ کا بیٹا! کیونکہ خدانے خود فرمایا ہے:

" انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم

کون شخص ہے جو دو بھائیوں کوایک باپ کا بیٹانہیں جانتا؟ پھر جبکہ خودخدانے تمام مسلمانوں کوایک دوسرے کا بھائی فرمایا ہے تو ہم سب کاایک روحانی باپ کی اولا دہونے میں کیاشک رہا؟

مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں، گرمثل برادران یوسف کے ہیں۔آپس میں دوئتی اور محبت، یک دلی اور پیجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض وعداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ آپس کی نااتفاقی ہے۔ شیطان، جس نے خدا سے وعدہ کیا

' لاقعدن لهم صراطك المستقيم'

ایک مقدس اور بظاہر نہایت نورانی خیلے سے آپس میں بھائیوں کے، جن کو کہ خدانے بھائی بنایا ہے، نفاق ڈالنے میں کامیاب ہوجا تا ہے اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم اس کے دھوکے کو خالص دوسی سمجھ کر دھوکے میں آگئے ، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آجاتے ہیں اور اس نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے ، ایک مقدس لباس کہناتے ہیں، یعنی '' نم ہمی مقدس لباس کا خلعت ''اسے عنایت کرتے ہیں۔

كون شخص ہے جواس بات كونہيں جانتاہے كه:

من قال لا اله اله الله فهو مسلم . من استقبل قبلتنا فهو مسلم و من هو مسلم فهوا خ.

امام اعظم كاندهب مشهور ب: لانكفر اهل القبلة بااین همه فروع مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کوتو ڑا ہے۔ حبل المتین کی بندش کوتو ڑا ہے۔ اور اس رشعۂ اخوت کو جسے خود خدانے قائم کیا تھا، چھوڑا ہے۔ جس قصبے اور شہر میں جاؤ، جس مسجد اور امام باڑے میں گزرو، باہم مسلمانوں کے شیعہ وسنی، وصابی و بدی ، لا فدھب ومقلد ہونے کی بنا پر آپس میں نفاق وعداوت یا وکے۔

ان اتفاقیوں نے ہماری قوم کونہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور قومی ترقی اور قومی امور کے سرانجام دینے میں اس نالائق نا تفاق نے بہت کچھا ثر بدی پنچایا ہے۔ پس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ بیہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت ونفاق کو یکتائی و پیچہتی سے مبدل کریں۔

یکتائی و پیجہتی ہے میرامقصدیہ ہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقا ئدکو چھوڑ کرایک عقیدے پر قائم ہوجائیں ، یہ امرتو قانون قدرت کے برخلاف ہے جو ہونہیں سکتا۔ نہ تو پہلے مجھی ہوااور نہ آئیدہ بھی ہوگا۔

اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے اور عقلی وقعی راہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہوسکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تواپنے میں دوجھے پائے گا۔ ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد یا مختصر سے الفاظ میں یوں کہو کہ اس کا فدھب خدا کا حصہ ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے مقائد کی جو پچھ بھلائی یا کا فدھب خدا کا حصہ ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے عقائد کی جو پچھ بھلائی یا برائی ہواس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے ، نہ بیٹا ، نہ دوست نہ آشنا اور نہ قوم۔ پس ہم کواس بات سے جس کا اثر ہرایک کی صرف ذات تک محدود ہے اور ہم سے پچھ تعلق نہیں ہے ، نچھ بھی تعلق رکھنا نہیں جا ہیے۔ ہم کو کسی شخص سے اس خیال

پر کہ وہ شیعہ ہے یاسن ، وھانی ہے یا بدعتی ، لا مذھب ہے یا مقلد یا نیچری یااس سے کسی بدتر لقب کے ساتھ ملفب ہے ، جبکہ وہ خداوخدا کے رسول کو برحق جانتا ہے ، کسی قسم کی عداوت و مخالفت رکھنی نہیں چاہیے ، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدانے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔

نہایت افسوں اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امریمیں عداوت رکھیں جس کا اثر خوداسی تک محدود ہے اور ہم کواس سے کچھ بھی ضر ور نقصان نہیں۔ جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے اس سے ہم کوغرض رکھنی چا ہیے اور وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوسی کا ابنائے جنس کا مجاس سے ہم کوغرض رکھنی جا ہیے اور وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوسی کا اما تق کی اعانت، ایک دوسر سے کی ہمدردی ہے جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، تومی اتفاق ، تومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے جو تومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔

یہ بات ہم کو بھولئی نہیں چا ہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ گووہ ہمارے ساتھ اس کلے میں، جس نے ہم مختلف قو موں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنادیا ہے، شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذھب کا ایک جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذھب کا ایک جزوہ ہواور یہی ھمسائگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو جھے ہیں، ایک خدا کا اور ایک ابنائے جنس کا ۔خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو اور جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار رھو۔ آپس میں سیجی محبت، سیجی دوستی اور دوستانہ برد باری رکھو۔

ا تفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں اور وہ الیی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص

اتفاق ہے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یا دولاتی ہیں اور جن کی یا دسے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایک ناچیز ریشہ گیاہ جو تنہا نہایت کمزور ہوتا ہے باھمی اتفاق سب باہمی اتفاق کی اور زبر دست ہوجاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو کچھ کر تی ہے یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔

بعض قابل ادب بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوسی دنیا میں ناپید ہے اسی طرح آپس کا اتفاق بھی ناممکن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طبائع اور ان کے اغراض مختلف ہیں تو ضرور ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ کوئی قوم مہذب یا نامہذب الی نہیں پائی جائے گی جس میں باہم حسد ونفاق ، عداوت اور باھمی حقارت نہ پائی جاتی ہو۔ ھاں! یہ بات سے ہم جس اتفاق برهم بحث کرتے ہیں وہ شخصی اتفاق نہیں ہے ، بلکہ قومی اتفاق ہے ، مگر وہ قومی اتحاد اور قومی اتحاد اور قومی اتحاد اور قومی اتفاق کہ بات کے جانب ہے۔ تومی بھلائی یا قومی برائی کا اثر تمام قوم کے لوگوں پر پہنچتا ہے ، اس لیے جلب منفعت یا دفع مضرت میں سب لوگ متفق ہوجاتے ہیں اور شخصی تناز عات کا اس وقت کچھاڑ باقی نہیں رہتا ہے۔

اس زمانے میں جوسب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیامنسیا ہوگیا ہے۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مدنظر ہوتی ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چا ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کا موں میں برکت نہیں ہوتی۔

میرا بیمطلب نہیں ہے کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کی پچھ حقارت کرتا ہوں ، بلکہ میرا مقصد ہیہ ہے کہ میں صلی قومی ہمدردی کو ذھن نشین کرنے میں کوشش کروں اور دوسر سے کاموں سے جوامتیاز ہے اس کو بتلا ؤں۔

ان شاء الله

''ان شاءاللہ''عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں''اگراللہ نے جاہا''ہم محض رسم اور دکھاوے یا عادت کے طور پراپنے دوستوں ،عزیزوں اور ملنے والوں سے کہد یا کرتے ہیں کہ ہم کل ان شاءاللہ آپ کے ہاں آئیں گے،ان شاءاللہ میں آپ کا یہ کام ضرور کر دوں گاو غیرہ وغیرہ ، حالانکہ حقیقت ہے ہے کہ نہ ہمارا جانے کا ارادہ ہوتا ہے نہ کام کرنے کا ،مگرہم سے بھی نہیں جا ہتے کہ کسی کا دل توڑیں یا انکار کرکے کسی سے برے بنیں ،اس لیے بڑے جوش سے ان شاءاللہ کہدد ہے ہیں جوابیے موقع پرصر سے گناہ اور معصیت ہے۔ ہمارا یہ جملہ اس

در جے بدنام ہو چکا ہے کہ لفظ''ان شاءاللہ'' کی کوئی عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی اور جب بھی ہم میں سے کوئی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں ان شاءاللہ کل آپ کے ہاں آور جب بھی ہم میں سے کوئی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں ان شاءاللہ کا تو وہ فوراً کہتا ہے''ان شاءاللہ نہیں پکا وعدہ کرو'' گویا ہمیں مخاطب کے ان شاءاللہ کہتے ہی اس بات کا یقین ہوجا تا ہے۔ کہ یہ چھوٹ بول رہا ہے، ہر گرنہیں کے گایا بھی میرا کا منہیں کرےگا۔

دوسری عادت ہم میں شرعی حیلے تلاش کر کے کسی کام سے بیچنے کی اتنی پیدا ہوگئی ہے جس کی انتہانہیں اورا یک دو میں نہیں ،عوام سے لے کرخواص تک اوراد نی سے لے کراعلیٰ تک اور جاھل سے لے کر عالم تک ہرشخص اس میں بری طرح مبتلا ہے۔

ان دونوں باتوں کے متعلق سرسید نے ظریفانہ اور مزاحیہ انداز میں ایک بہت پرلطف مضمون سوال و جواب کے پیرائے میں '' ان شاء اللہ'' کے عنوان سے تہذیب الاخلاق میں لکھا تھا جس کومولا نا خالی نے اپنے ایک نوٹ کے ساتھ'' حیات جاوید'' میں درج کیا ہے، چنا نچے ہم حیات جاوید سے مضمون یہاں نقل کرتے ہیں۔
درج کیا ہے، چنا نچے ہم حیات جاوید سے مضمون یہاں نقل کرتے ہیں۔
(محمد اساعیل پانی پی)

## "کافرکافر"

'' کیول حضرت کا فر کیول؟''

"تم نے کیا کھا؟"

"میں نے کہاانامومن ان شاءاللہ" (ان شاءاللہ میں مومن ہوں)

'' كافر كافر! يول كهو''انا مومن هقاً (مين يقيناً مومن هوں)اس جگهان شاءالله كالفظ

نہیں کہتے۔ایسے موقع پریوں بولنا کفرہے۔''

'' پھر حضرت کس جگہ کہتے ہیں؟''

'' فتتم سے بچنے ، وعدہ نہ کرنے ، بے گناہ کو دھوکا دینے ، جھوٹ بولنے اور جھوٹا نہ ہونے میں ۔''

گویاایک مولوی یا فقیہ کا ایک جاهل آدمی سے خطاب ہے اور اس نے جو بیا لفظ کہا ہے کہ انا مومن ان شاء اللہ (ان شاء اللہ میں مومن ہوں ) اس پراس کو کا فربتا تا ہے۔ (حالی)

''حضرت! پھرتوان شاءاللّٰدخوباوزار ہے، کیامسلمانوں کا برتا وَاسی مسکے پر ہے؟

6

''ھاں جو پر ہیز گار،مولوی،عالم،شرع پر چلنے ولے ہیں، گناہوں سے بچنا جا ہے۔ ہیں وہ ہمیشہاس پر خیال رکھتے ہیں۔''

''حضرت! میں تو نہیں سمجھتا۔''

'' فقه پڑھی ہو،اصول فقہ کو جاتا ہو، عالموں کی صحبت آٹھا ئی ہوتو جانو۔ جاھل کندہ ناتراش، نہ پڑھے نہ ککھے، جانوتو کیا جانو!'' '' حضرت آپ ہی سمجھا دیجیے۔''

''ارے میاں!''ان' کے عنی''اگر'''شاء'' کے معنی'' چاھا''،اللہ کے معنی تو اللہ کے میں اللہ کے معنی تو اللہ کے ہیں۔ان سب کوملا وُتو ہواہے جس کے معنی' نے' کے ہوتے ہیں۔ان سب کوملا وُتو ہوا ور مسکلے فقہ کے اور سمجھ لو۔اگر کوئی امر کسی پرمشر وطہوا ور ہمینی ہوئے''اگر چاہا اللہ نے' اب دومسکلے فقہ کے اور سمجھ لو۔اگر کوئی امر کسی پرمشر وطہوا ور سبب نہ پورے ہونے شرط کے ادا نہ کیا جائے تو پچھ گناہ لازم نہیں آتا'' اذا فات الشرط فات المشر وط' ایک مسکلہ ہوا؟ دوسرامسکلہ ہیہ ہے کہ خلق جمیج افعال عباد کا خدا ہے۔ پس جب ان دونوں مسکلوں کو ملا کر ان شاء اللہ کے معنوں کو دیکھو تو ان شاء اللہ کے بعد پچھ گناہ نہیں، متا۔''

'' حضرت! میں مسئلے کو تو بخو بی سمجھ گیا ،مگر اب تک میری سمجھ میں پینہیں آیا کہ گناہ کیونکرنہیں رہتا؟ کیاوہ لفظوں کےالٹ چھیر سےالٹ جاتا ہے؟''

"جاهل!اورکیا؟ ہماری جیب میں ایک گھڑی ہے، ہماری دوست کواس کی ضرورت ہے، جب اس نے ہم سے ما گئی، ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی گھڑی ہم نے کہا '' ہمارے گھر میں کوئی گھڑی ہم نے کہا'' ہمارے گھر میں کوئی گھڑی نہیں۔'' ہمارے گھر میں کوئی گھڑی نہیں۔'' ہمارے گھر میں ایک اشر فی رکھی ہے، ہمرے دوست نے ہم سے اشر فی ما نگی۔ہم نے کہا'' ہمارے پاس کوئی اشر فی کوئی اشر فی ماشر فی نہیں'' اس نے کہا'' قتم تو کھا'' ہم نے کہا'' خدا کی قتم ہمارے پاس کوئی اشر فی نہیں'' کیوں سے بات ہوئی کہ ہیں؟ بات ہی بات میں گناہ الٹ گیا کہ ہیں؟ تو باتیں ہی بات میں گناہ الٹ گیا کہ ہیں۔ گوئی کہ ہوکہ لوکہ والٹ جاتا ہے۔تو لہ بھرسونا سولہ رویے کی قیمت کا ہم سے قرض لو۔ سود سے بیچنے کو کہہ لوکہ وکہ لوکہ و

بیس تو لے چاندی لیس گے۔ سولہ تو لے چاندی میں وہی تو لہ بھرسونا آیا اور چار تو لے چاندی سود میں نے رہی اور سود نہ ہو۔ کھوٹا سونا جس میں ذراسا تا نبے کا میل ہو قرض دواوراسی وزن کے برابر کھر اسونا لے لو، مال تو زیادہ کا ہاتھ لگ گیا اور سود نہ ہوا۔ مکان گروی رکھو، راھن سے کہلوالو کہ سکونت میں نے بحل کی ۔ کرائے کا فائدہ ہوا اور سود نہ ہوا۔ گاؤں گروی لو، مثلا ہزار روپے کو جس میں دوسور و پے سالا نہ کا فائدہ ہو، راھن سے اسی روپے سال دینے کے اقرار پر پٹالکھوالواور گاؤں پر قبضہ کرلو۔ کل منافع مختصیل کرو۔ ایک سوبیس روپے سال سود کے یئے کے نہیں ؟ اور سود نہ ہوا''

" حضرت کیا بیہ وتا ہے؟"

''خدا کی شم! سب کرتے ہیں۔ جتنے مقد س، خدا پرست، وها بی ، نیم وها بی ، مقلد، حفی ، زمیندار، تعلقہ دار ہیں سب کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے مولو یوں نے فتوے دے دیے ہیں۔ اب سمجھے کہ لفظوں کے الٹ چھیر سے گناہ پلٹ گیا کہ نہیں ۔ کوئی ہمارے پاس زکوۃ کا روپیدلائے اور ہم مستطیع ہوں ، ابھی گھر میں جا کر بیوی سے کہ آویں کہ ہم نے اپناکل مال مم کو ہبہ کیا۔ اب مفلس ہوگئے کہ نہیں؟ باہم آویں اور زکوۃ کا روپیہ لے لیں۔ باتیں ہی تو ہیں ان برکیوں کے سمجھنے کے لیے علم درکارہے۔''

'' بھلاحضرت! بیتو ہوا۔ان شاءاللہ والی بات رہ گئی ،اس کو بھی کسی مثال سے مجھا دو

"

''ارے میاں یوں سمجھوں کہ ہم نے تمہارا دل خوش کرنے کتم سے کہد دیا کہ ہم کل تمہارے ہاں آویں گے ان شاء اللہ ہماراارادہ آنے والے کا پچھنہ تھا، یوں ہی کہد دیا تھا، یوں ہی کہد دیا تھا، یوں ہی کہد دیا تھا، جب نہ گئے تو معلوم ہوا کہ خدانے نہیں چاہا۔ اسی لیے وعدے کومشر وط کیا تھا۔'' اذا فات الشرط فات المشر وط''بات کی بات میں گناہ پلٹ گیا۔ بھی تم عدالت میں

''هال صاحب! ایک دفعه گیاتها، میں نے توجو پچ تھا کہد یا تھا، مگر میر ابھائی مقدمه ہار گیا۔ میں کیا کرتا، وہال ایک کالی مخمل کی گولی چنٹ دار ٹوپی پہنے ہوئے گوری رنگت کا مسلمان مولوی کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے قسم دی کہ پچ کہنا، میں جھوٹ بولنے سے ڈر گیا، پچ کہد دا۔''

'' هال فقد نه جاننے سے عالموں کی صحبت ندا ٹھانے سے یہی تو نتیجہ ہوتا ہے۔
ارے! جب اس مولوی جج نے قتم دی تھی کہ بچی بولنا تو نے کہا ہوتا کہ خدا کی قتم بچی بولوں گا
ان شاء اللہ ۔اگروہ جج نام کا مولوی تھا اور فقہ نہ جانتا تھا تو پکار کر ہی ان شاء اللہ کہ دیا ہوتا اور
اگر وہ مولوی تھا اور ٹھٹیر ہے ٹھٹیر ہے بدلائی ان پڑی تھی تو پکار کر کہا ہوتا کہ خدا کی قتم! پچ
بولوں گا او جھٹ بیٹ دل میں کہ لیا ہوتا ان شاء اللہ ،مگر بیہ خیال رکھا ہوتا کہ سانس نہ ٹوٹے
پائے ورنہ ان شاء اللہ کا جوڑ ٹوٹ جاتا ، پھر جو چا ہتے وہ کہ دیے ، ذرا بھی جھوٹی قتم کھانے کا
گناہ نہ ہوتا۔''

'' حضرت! باتیں تو آپ نے خوب بتائیں ، مگر میں جیرت میں ہو گیا۔ اب تو رخصت ہوتا ہوں اور کسی سے بھی تحقیق کروں گا۔ میرادل دھکڑ پکڑ کرر ہاہے۔''

''تم جس مولوی سے جا ہنا پوچھنا، یہی بناوے گا۔ کہوتو میں ابھی عدایہ، شرح وقایہ، در مختار، بخرالراکق، نہرالفائق اور بڑے بڑے معتبر فقاووں سے ہرایک جزئی کی روایت نکال دوں اور تم نے وہ فقاوی بھی دیکھا ہے جو پرانے خاندانی مولویوں اور قاضیوں کے ہاں ہوتا ہے؟ میں اس وقت اس کا نام بھول گیا ہوں، یاد آ جاوے گا تو بتا دوں گا۔ اس میں ہرایک مسئلے کی نسبت دوروایتیں تھی ہیں۔ایک میں جائز حلال اور دوسری میں ناجائز حرام لکھر کھا ہے۔ پھر جونی روایت کے مطابق جا ہافتوی لے لیا۔ بہت ہوارو پیم، دورو پے، فتوے کے

نام سے نہیں ، ورکسی نام سے بھی بھی دیتے رہے۔ کیوں؟ بات کی بات میں گناہ ملیٹ گیا کہ نہیں؟ مگراس زمانے میں جو کمبخت مقلدین فلاسفہ ملاحدہ نکلے ہیں وہ تو فدھب اسلام کی جڑکا ٹیتے ہیں۔ یا اللہ! کیامشکل پڑی ہے۔''

تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک پیرم دمتبرک صورت سفیدریش ملے، جانا کہ یہ بھی کوئی مولوی ہیں۔ یکارکر کہنے گئے۔

یہاں تک مولوی اوراس کے جاھل مخاطب کی گفتگوتھی ،اس ک بعد گویا آرٹیکل لکھنے والا کہتا ہے کہاس جاھل کا مقابلہ راہ میں نیچر یوں کے سی سرگروہ سے ہو گیا ، پھران دونوں کے سوال وجواب ہیں۔(حالی)

کہ مجھے آپ سے پچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کوئی ندھی مسکلہ ہے؟

بولے'' حضرت! ہاں ندھب کا مسکلہ ہے'' انہوں نے کہا کہ بھائی نہ میں مولوی نہ مولوی کی

دم، مجھ سے اور فدھی مسکلوں کے پوچھنے سے کیا واسط! کسی مولوی صاحب سے جاکر پوچھو۔

اسی شہر میں بہت سے مولوی ہیں۔ یہاں سے دس پندرہ کوس پر نامی نامی قصبے میں، وہاں
مولو یوی کے ڈھیر کے ڈھیر ہیں، وہاں جاکر پوچھو۔''

'' نہیں حضرت! میں آپ ہی سے بوچھنا جا ہتا ہوں ، آپ کا نام بھی تو مشہور ہے۔'' '' ارے میاں شیطان کا نام تو مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہے ، ابھی و لیی شہرت تو مجھ کو ہوئی بھی نہیں ۔ میں نیچری مشہور ہوں ، ملامولوی نہیں ہوں ، مجھ سے مت بوچھو۔''

''حضرت!اگرمولوی ملاؤں سے دل کوتسکین ہوتی تو آپ تک کیوں آتے؟ جب دل ہی کوتسکین نہ ہوتو مولوی ملاؤں کو کیا کریں؟ پھرآپ نیچری ہوں یا پینچری، بے پوچھے تو دل مانتانہیں خدا کے واسطے بتاہی دو۔''

'' اچھا صاحب پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ مگر میں کسی فقاوی و تاوی کونہیں جانتا ، خدا کی

1۔خداکے فتاوی سے مرافطرت انسانی ہے جس میں حسن وقتح اشیاء کاعلم ودیعت کیا گیا ہے اور جس کی طرف منجرصا دق نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ''استفت قلبک ولو افقاک المفستوں'' (اپنے دل سے فتوی پوچھوا ور اسی کے مطابق عمل کروخواہ مفتوں کا فتوی اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو) اور جولوگ اس فتاوی کے موافق عمل کرتے ہیں وہ مفتیوں کے فتووں سے مستغنی ہیں۔

(باقی حاشیها گلے صفحہ پر)

کی آنکھوں کے سمنے کھلا ہوا ہے (جانتا ہوں ، جو کہوں گا اسی سے کہوں گا۔'' ''بہت احچھا! آپ اسی سے فر مایئے گا ، میں پوچھتا ہوں کہ آپ'' ان شاءاللہ'' کو جانتے ہیں؟''

'' خوب جانتا ہوں ، ہماری دلی کے رہنے والے تھے ، بڑے شاعر تھے ، ذرا مزاج میں ظرافت تھی ۔ان کے بیاشعار مجھے یاد ہیں ، پہلے مصرع میں شاید کچھ لفظ ادل بدل ہو گئے ہیں :

مولوی کہتے ہیں ہم کو تو نے کیوں رسوا کیا کیا گنہ ، کیا جرم ، کیا تقصیر ہم نے کیا کیا واسطہ ، باعث ، سبب ، موجب ، جہت کچھ بات بھی راز وہ کمبخت کیا تھا میں نے جو افشا کیا کیا کہا ، کس سے کہا ، کس نے سنا ، کب کس گھڑی کیا کہا ، کس وقت ، کس دم آپ کا چرچا کیا کیا دھرت! میں آپ سے انشاء للہ خال کا حال نہیں یو چھتا، 'ان شاء اللہ'' کے لفظ کی

نسبت حکم شرع کا پوچھتا ہوں کہ (گزشتہ صفح کا باقی حاشیہ)

چنانچہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نواب مصطفیٰ خال مرحوم رئیس جہانگیر آباد ضلع بلند شہر کے پاس ایک موضع گروی تھا، بہت مدت کے بعد مالک نے اس کوچھڑا نا چاہا۔ ہر چند کہ رھن نامے میں تمام منافع موضع مرھونہ کا مرتہن کومعاف ومباح کر دیا گیا تھا اور فک رھن کے وقت مالک بخوشی کل زررھن ادکر نا چاہتا تھا اور مفتیوں نے بھی اباحت کا فتوی دے دیا تھا، مگراس مرحوم ، مخفور نے بہی حدیث پڑھی کہ استقت قلبک ولوا فناک المفتون اور جس قدر محاصل اس موضع سے وصول ہوا تھا سب زررھن میں سے مجرادے کر باقی رو پیرراھن سے لیا۔ (حالی)

کس مراداورکس مطلب سے اورکس مقام پراس لفظ کا استعال ہوتا ہے؟''
در یہ کہو، ذرا مجھ کو خدائی فقاوی نیچر دیکھ لینے دو۔ اس میں تو بہ کھا ہے کہ تم کوکسی کام کی نسبت بید نہ کہنا چاہیے کہ میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر خدا چاہیے تو میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر خدا اپ ہون ان اپنی طرف کروں گا۔ خدا بسبب علۃ العلل ہونے کے ہرکام کوخواہ انسان کرے یا حیوان، اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اس لیے انسان کو بھی لازم ہے کہ ہر چیز کو خدا سے متعلق کرے۔ پس جس بات پر ان شاکا للہ کا لفظ کہا جاتا ہے تو ان شاء اللہ کے لفظ سے اس بات پر تعلیق ہوتی ہے اور وعدے کو زیادہ استحکام ہوتا ہے۔ سننے والے کو کامل یقین ہوجاتا ہے کہ وعدہ کرنے والے نے خدا پر اس وعدے کی تعلیق کی ہے تو ضرور اس کو پورا کرے گا۔ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا کہ جس سے وعدہ کیا تھا اس کو وعدہ پورا کرنے کا زیادہ ایک وعدے کا زیادہ

یقین دلا یا اور وعدہ پورنہ کیا، تیسرا اس بات کا کہ خدا کوضامن دیا اور اس کے نام کی عزت کا بھی پچھا دب نہ کیا۔ اگر کسی بات پر تشم کھا کر ان شاء اللہ کہا ہوتو قسم تو ڑنے پر گناہ سے نہیں بچچ ، بلکہ دگنا گناہ ہوتا ہے، قسم تو ڑنے کا، خدا کے ساتھ تعلیق کر کے اس کا ادب نہ کرنے کا، جب قسم کھائی کہ بچ کہوں گا اور ظاہر میں یا دل میں ان شاء اللہ کہہ لیا اور پھر جھوٹ بولے تو تین گناہ ہوئے ، جھوٹ بولنے کا، قسم تو ڑنے کا، خدا پر تعلیق کر کے اس کا ادب نہ کرنے کا، تین گناہ ہوئے ، جھوٹ بولنے کا، قسم اور نہایت مضبوطی اور بچی نیت سے لیس کے پورا جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے، جب مصم اور نہایت مضبوطی اور بچی نیت سے لیس کے پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ ان شاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ ان شاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تم فرور بے شکتم کودس رویے دول گا، تو اس کے بیمعنی ہوئے کہ ضرور بے شکتم کودس رویے دول گا۔''

''حضرت! اپنے وعدول کی نسبت تو مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ فغی نہیں رہتا ، بلکہ بحکم نصوص صریحہ ثل زکوۃ اور نذر معین کے واجب ہوجا تا ہے، مگر اور جگہ کہتے ہیں کہ نہ وعدہ خلافی کا گنا ہوتا ہے، نہتم ٹوٹے کا گناہ ہوتا ہے اور ان شاء اللہ کو ایک سپر بناتے ہیں جو ہرا یک حربے سے بچالیتی ہے۔ حضرت! خدا مارے یا چھوڑے، ان مولو یوں نے جو اسلام بنار کھا ہے اگر وہی اسلام ہے تو میر اسلام۔ اس سے نیچر سے میں اچھے جو سچائی کو اسلام بتاتے ہیں۔''

# غیر مذھب کے پیشواؤں کا ہم کوادب کرنا جا ہیے

ہم کونہایت افسوں ہے کہ جب ہم ندھی پیشواؤں کی کوئی کتاب دیکھتے ہیں تواس میں ایک مذھب والا دوسرے مذھب کے پیشواؤں کا بری طرح پر ذکر کرتا ہے۔ یہ امر مذہب اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔جس مذھب کے جو پیشواہیں جب ہم اپنے مذہبی مہاحثوں میں ان کا ذکر کریں ،خواہ وہ لوگ ہندوھوں یا پارسی ،عیسائی ہوں یا یہودی یا خود مختلف عقائد کے مسلمان ہی ہوں ،اگر ہم ان کے بزرگوں و پیشواؤں کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں گےتو کیا وجہ ہے کہ وہ اسی طرح ہمارے بزرگوں اور پیشواؤں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش نہ آئیں ،اس لیے خدا تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ

'' ولا تسبوا لذين يدعون مي دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ، (انعام آيت 108)

> (ترجمہ) لینی''مت برا کہوان کو جو خدا کے سواکسی اور کی عبادت کرتے ہیں، پھروہ بڑھ کرنا دانسگی سے خدا کو براکہیں گے۔''

پس حقیقت میں مدھب والوں کے پیشواؤں کو برا کہنا خود اپنے مدھب کے پیشواؤں کو برا کہنا خود اپنے مدھب کے پیشواؤں کو برا کہنا ہے۔

علاوہ اس کے اخلاق اور متانت سے نہایت بعید ہے کہ ہم کسی مٰدھب کے پیشوا کا بےاد بی سے ذکر کریں۔

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

☆......☆

ان دنوں میں عورتوں کے پردے کی نسبت متعدد تحریرات اخباروں میں شائع ہوتی ہیں اور ہمار ہے بعض عزیز ، جن کو ہم لحمک کحمی کہہ سکتے ہیں اور بعض ہمارے مخدوم جن کو ہم فخر کہہ سکتے ہیں اور بعض ہمارے مخدوم ہن کو ہم فخر کہہ سکتے ہیں ، پردے کے مخالف ہیں ، مگر ہم گولوگ نئے فیشن کا سمجھیں ، مگر ہم تو اگر اسی پرانے فیشن کے نہیں ہیں تو دقیا نوسی مزاج کے تو ضرور ہیں اور اس لیے ہم اپنے مخدوموں کی رائے کے مخالف ہیں اور عورتوں کا پردہ جو مسلمانوں میں رائے ہے ، اس کو نہایت عمدہ سمجھتے ہیں۔

اس بات پر بحث کرنی کے قرآن مجید سے پردہ مروجہ عورات اہل اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں محض فضول ہے، کیونکہ گرمسلمان مرادا پنے افعل وعادات میں پابند، شریعت اور تابع احکام قرآنی ہوتے تواس وقت عورتوں کے پردے کی بابت اس بات کی گفتگو کرنی کہ قرآن مجید سے مروجہ پردہ ثابت ہے یا نہیں، زیبا ہوتی، مگر جب ہمارے مردوں کی نسبت قرآن مجید کے سی امر کے اتباع کی نسبت بحث نہیں کی جاتی تو عورتوں کے پردے کی نسبت ہے شہیں کی جاتی تو عورتوں کے پردے کی نسبت ہے جث کرنی کے قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں، کیسی نازیبا معلوم ہوتی ہے۔

یہ خیال کرنا کہا گر پردے کی رسم اٹھ جائے تو ہندوستانیوں کوانگریز وں سے زیادہ راہ ورسم اور ارتباط کا موقع ملے گامجھن غلط خیال ہے۔ پہلے اپنے تنیئں تو انگریز وں سے ملنے اور ارتباط پیدا کرنے کے قابل بنالو، پھرعورتوں کی طرف متوجہ ہونا:ع

و کار زمین را نکو سختی

کہ با آساں نیز پر داختی

#### ہندوستان کیعورتوں کی حالت

# (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ14۔اپریل 1876ء)

جبكه ہندوستان كے مردول كى حالت بلحاظ معاشرت بدرجہ غايت قابل اصلاح ہے تو ہندوستان کی عورتوں کی حالت دیکھا جا ہیے کیا ہوگی ، کیونکہ عقلی روشنی میں عورتیں بہنسبت مردوں کے قطعاً ناقص مجبول ہوئی ہیں اور باو جود اس نقصان کے علمی روشنی سے ان کواس قدربھی بہر نہیں ہےجس قدر کہ ہندوستان کےمردوں کو ہےجس کےسبب سےوہ اپنی طرز معاشرت میں اس مخلوق کے مشابہ ہیں جوانسان کی صورت میں مخلوق ہوئی ہے اور سیرت انسانی ہےمعراہے۔اگران کوایک ایسے طائر کے ساتھ تشبیہ دی جاوے جو بچین میں گرفتار تفس ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح وہ جانور باوجود طائر ہونے کے اڑنے کی کیفیت سے خالی ہوتی ہیں۔ان کے خیالات میں اس قدر تیرگی ہوتی ہے کہوہ بہت کم ، بلکہ بالکل کسی چیز کی اصلی کیفیت اوراس کی مناسب تدبیر کونہیں سمجھ سکتیں وران کے خیالات میں ایک ہولنا ک ابتری الیں ہے کہ اس کے تصور سے وحشت معلوم ہوتی ہے اور باوجودان تمام خرابیوں کے ان کی جبلت میں اینے قدیمی اطوار کی یابندی الیی ہے کہ اس یابندی کوموت و حیات پر بدر جہا فائق منجھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہندوستان کے مردوں کی وہ

کوشش جو وہ اینے انتظام خانہ دری اور حسن معاشرت کی امید سے کرتے ہیں ، بالکل را نگاں جاتی ہےاوران کےاصراراور سخت یا بندی مردوں کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہےاور جوامور کہ خاص عورتوں کی ذات ہے متعلق ہیں اوران میں مردوں کو خلنہیں ہے، س درجہ ابتر ہوتے ہیں کدان کے خیال کرنے سے حیرت ہوتی ہے۔ان کے دلوں میں بنسبت ان کے عجائب ریسی زیادہ ہے اور بجائے علمی خیالات کے اعتقاد کی غلطی میں زیادہ ریڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی قدیمی رسم کے متغیر کرنے سے کچھاسی لیے متنفرنہیں ہوتیں کہ وہ اس کواپنی قدیمی عادت کےخلف مجھتی ہوں ، بلکہ وہ اپنے ذھن میں بعض تغیرات کوموت و حیات کا باعث سجھتی ہوں ، بلکہ وہ اپنی موت ، زندگی اور رنج وغم وخوشی وخرمی میں اپنی پرانی رسوم کو زیادہ مؤ شبھتی ہیں اور بیرجانتی ہیں کہان رسوم کی تبدیلی سے ایک مصیبت کے سامان پیدا ہوجاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ امراض کو بھوت اورآ سیب کا اثر بھھتی ہیں اوراسی وجہ سے بجائے اس کے کہوہ مرض کےعلاج کی طرف عاقلانہ طور سے متوجہ ہوں ،اول جھاڑ پھونک اورنذ رونیاز سے کام لینا جانتی ہیں ۔اگران کے ہاں کوئی ضرورت بشری پیش ہوتو وہ اصل تدبیر کو چھوڑ کر غل شوراور منت اورا ٹھاؤنی سے کام لیتی ہیں ،مثلا اگران کے گھر میں کوئی زچہ ہوتو بجائے اس کے کہ وہ آسانی ہے بچہ پیدا ہونے کی فکر کریں ایک بیہودہ مجمع سے زچہ کو گھیر کراپنی معمولی رسموں میںمصروف ہوجاتی ہیں اور جوصد مداس زچہ بران کی بیہودررسم سے ہواس کی ہرگزیروانہیں کرنیں اور جودستور ولا دت کے اوقات میں ان کے جہل سے مقرر ہور ہے ہیں اگران کوکوئی عاقل زچہ پررحم کر کے دفع کرنا جا ہے تو قیامت تک اس کونہیں مانتیں ۔ دوا اورغذامیں وہ ہرگزئسی حکیم یا ڈاکٹر کی مداخلت کو پیند کرتیں اورانہیں اپنے پرانے دستوروں کےمواقف کام کرتی ہیں۔اگر زچہ صدمے سے بے ہوش ہو جاوے تو وہ فوراً گنڈا فلیتہ کرنے کی جانب متوجہ ہوجاتی ہیں اور گواسی حالت میں زچہ تمام ہوجاوے، مگران کے خیال

کوتبدیلی نہیں وتی ۔ایک شائستہ ملک کی غورت نے جو کسی ہندوستانی عورت کی ولادت کی کیفیت دیکھتی ہےاس کواس نے قاممبند کیا ہے، چنانچہ ہم بھی اس کوملا حظہ ناظرین کے واسطے نقل کرتے ہیں۔ہم کویقین ہے کہاس کے دیکھنے سے ہمارے ناظرین اخبارکوس بات کا انداز ہمعلوم ہو جاوے گا کہ ہندوستان کی عورتوں کی حالت اور ناوا قفیت کس درجے ہےاور اس کے سبب سے تمام ہندوستان کیسی خطرناک حالت میں ہے۔ بجائے اس بات کے کہ چندعورتیں مجمع ہوکرکسی کام کواسلوب کے ساتھ کرسکیں اوراپینے کرنے کے کاموں میں وہ مثل انسان کے کوئی کام کرسکیں ، یوں خیال کیا جاتا ہے کہان کا مجمع ایک سخت مصیبت اور ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ انتظام خانہ داری میں ایک معاون سمجھی جاویں ،اورمخالف مجھی جاتی ہیں اور بجائے اس بات کے کہ وہ کسی کام میں مشورہ ارہوں ، اور مخالف اور بے جاضد سے کام کوخراب کر دیتی ہیں۔ دوایا غذایا لباس کی تدبیر سے اکثر محض ناواقف ہوتی ہیں اورایک برانے قاعدے کی نہایت پابند ہوتی ہیں۔ یہ سب اسی جہل کا سبب ہے جوآج کل ہندوستان کی عام عورتوں میں بدرجہ غایت پھیلا ہواہے اورجس کے سبب سے ہندوستان کے مردول کوایک وحثی کے ساتھ زندگی بسر کرنی بڑتی ہے اور جس کی بدولت ان کی زندگی اورموت اور شادی وغم اورصحت ومرض سب بلطف ہیں ۔اب ہمہ اس کیفیت کوفقل کرتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے:

''میں نے وہاں پہنچ کردیکھا کہ دانی جننے کو ہے اور بہت گھبرار ہی ہے۔اس کی ساس
نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے میم صاحبہ! میری بہوکوایک رات اور ایک دن سے اسی طرح
درد لگے ہوئے ہیں پر جننے کا کوئی طور پر معلوم نہیں ہوتا اور رانی کی شوہر کے مرنے کے وقت
حسیا شور وغل تھا و یہا ہی شور وغل اب بھی عور تیں اس کے گردجمع ہوکر کر رہی ہیں اور دس بارہ
عور تیں اس زچہ کے گھر بیٹھی ہوئی اپنی اپنی کہدر ہی ہیں۔ایک پچھہتی ہے تو دوسری پچھ۔

ا یک کہتی ہے کہ زچہ بیٹھ جاوے اور دوسری کہتی ہے تو دوسری کچھ۔ ایک کہتی ہے کہ زچہ بیٹھ جاوےاور دوسری کہتی ہے کہ ہیں۔ایک کہتی ہے کہ وہ ٹہلے، دوسری کہتی ہے کہ ہیں۔ایک کوئی ٹوٹکا کرتی ہے۔ تو دوسری گڑ کھلاتی ہے اور رانی بیچاری ان کی الیی حرکتوں سے جال بہ لب ہے،اور پچھ خبزہیں ہے،اگر کوئی اس وقت چھینک دیتا ہے تو وہ ایک کام کوکرتے کرتے چھوڑ دیتی ہیں ۔اگرچھکلی بولے تو کام چھوڑ دیتی ہیں، بندر کا منہ دیکھ لیں تو سفزنہیں کرتیں ۔ چا ندگہن کے دن کسی چیز کونہیں کاٹنتیں غرضیکہ رانی نے دوتین مہینے پہلے اپنی ساس سے بہکہا تھا کہ کل کی رات ایک الوبولتا ہوا میرے سر پر سے اڑتا ہوا چلا گیا تھا۔ پس اس کی ساس کو اس وقت وہ بات یاد آئی اور وہ کہنے گئی کہ جب تک وہ چڑیا پھر نہلوٹے گی اس وقت تک بچہ پیدانہ ہوگا۔ دوسری نے کہا کنہیں ،کسی نے اس پر جادو کیا ہے۔اس بات کی سنتے ہی سب عورتیں کہنے لگیں کہ ہاں ضروریہی بات ہے۔غرضیکہ پیسب باتیں ہورہی تھیں اور کوئی اس ز چہ کی تباہ حالت کا خیال نہ کرتا تھا۔ ایک عورت کہیں سے پڑھا ہوا تیل اوراینی اس کے واسطے لائی ورزچہ کو پلانا چاہا۔ اس وقت زچہ نے ننگ آ کر مجھ سے کہا کہ اے صاحبہ! تم مجھ کو یہ تیل پانی نہ پینے دوورنہ میراحال تباہ ہوجاوے گا۔ تب میں نے کہا کہ تمہاری ایسی بیہودہ تدابیرے کچھکام نہ ہوگائم اس وقت اس کو کچھ کھانے کو دو، تا کہ اس میں کچھ طاقت ہو، بیہ بات س کراس کی ساس ناراض ہوئی ، گرمیں نے غصے سے کہا کتم نہایت نادان ہواور بیا کہہ کرمیں نے تھوڑا ساشور بااس کو پلایا ۔ سبعورتیں خفا ہوکر کہنے لگیں کہ بیددستورتو صاحب لوگوں کا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کا کیا کام ہے،اس سے زچہ مرجاتی ہے، مگر میں نے کسی کی نہ تن اور شور بایلا ہی دیا کہ اس کے سبب سے اس کو بہت طاقت ہوئی اور اس کو ہوش آ گیا۔علاوہ اس سے ان نادانعوتوں نے اس کوتین گھٹے تک گھٹنوں کے بل بھلا رکھا تھا جس کے سبب سے وہ ٹھک گئ تھی۔ پس میں نے داریہ سے کہا کہ اس کواٹا دو۔اس بات سے دایہ نہایت ناخوش ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے پچھ ہرج نہیں ہے، ولایت میں سب عورتیں اس طرح جنتی ہیں۔ اس کے جواب میں دایہ نے کہا کہ صاحب ولایت عورتوں میں اور دلی میں بڑا فرق ہے۔ اپناا پنا دستور ہے، مگر میں نے نہ مانا اور اس کو کروٹ سے لٹا دیا۔ اس بچاری کے پیٹ پرایک کیڑا نہایت کس کو باندہ رکھاہ جس کے سبب سے وہ جن نہیں سکتی میں نے اس کیڑے کو کھول دیا تو سب عورتیں کہنے لگیں کہ اب خیر نہیں، بچہاو پر چڑھ جاوے گا، مگر خداکی قدرت سے کیڑے کے کھولتے ہی بچہ پیدا ہوگیا۔''

بورے ہا، رحد ان مدرت سے پر سے وسے من پچہ پیدا ہو ہے۔
اب اس تمام کیفیت کے دیکھنے سے اس بات کا یقین ہوسکتا ہے کہ ہندوستان کی
عورتوں کی کیاحالت ہے اوران کے ایسے جاھلانہ حیالات کیسے مفٹرت کا باعث ہیں۔
ایک اور عجیب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ولا دت میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو عورتیں
اس کے قریب شوروغل کرتی ہیں اور بندوق پٹانے چلاتی ہیں اور یہ خیال کرتی ہیں کہ بچے
اس کے قریب شوروغل کرتی ہیں اور بندوق پٹانے چلاتی ہیں اور یہ خیال کرتی ہیں کہ بچے
نے زچہ کی آنت پکڑر کھی ہے ، اس آواز سے وہ چھوڑ دے گاتو در دمیں کمی ہوجاوے گی ۔ پس
یہ بھی ایک ہجیب روشنی ان کے خیال کی ہے جوافسوں کے لائق ہے۔

#### عورتوں کے حقوق

#### (تهذیبالاخلاق بابت15\_جهادیالاول 1288ھ)

تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت علی مجاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار
آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں ، کوئی وجہ ہیں ہے کہ عورتوں کومردوں
سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ اگر تمثیلاً کہا جاوے کہ عورت انسان کے لیے بمزلہ بائیں ہاتھ
کے ہے اور مرد بمزلہ دائیں ہاتھ کے یافدر وقیمت میں عورت بمزلہ سولہ آنے کے ہاور مرد بمزلہ دو یہ تیں ہوتے ۔ بااینہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر قدر و مزلت عورتوں کی فدھب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے اس قدر آج تک سی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلینڈ جو عورتوں کی آزادی بڑی حامی کارہے جب اس کے قانون پر جوعورتوں کے باب میں ہے نظر کی جاقی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عورتوں کو نہایت حقیر اور لا یعقل اور لاشے سمجھا ہے۔

ا گلینڈ کے قانون بموجب عورت شادی کرنے کے بعد معدوم انو جود متصور ہوتی ہے اور ذات شوہر سے مبدل ہوجاتی ہے۔ وہ کسی قتم کے معاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لیے وہ کسی دستاویز کی جواس نے خوداینی مرضی سے بلاشو ہر کی مرضی کے کہھی ہوذ مہدا زنہیں ہوسکتی۔

جوذاتی اسباب اور مال ونقد و جائیدا قبل شادی عورت کی ملک ہووہ سب بعد شادی کے بقبضہ شوہرآ جاتی ہے۔

جو جائیداد کہ عورت کو وراثہ قبل شادی کے یا بعد شادی کے ملی ہواس سب پر اس کا شوہر تاحین حیات قابض ہوجا تا ہےاوروھی اس کا محاصل لیتا ہے۔

وہ مثلا لا یعقل شخص کے نہ کسی پر دعوی کر سکتی ہے۔اور نہاس پر کوئی دعوی رجوع کر ا

وہ بلاا جازت شوہر کے کوئی اسباب نہیں خرید مکتی اور کوئی چیز ہے نہیں کر سکتی۔

وہ بجزروٹی کھانے اور کپڑا پہننے اورا لیک مکان میں رہنے کے خرج کے جوضروریات زندگی کے لیے درکار ہے اورکوئی خرج بغیر مرضی شو ہر کے نہیں کرسکتی۔

1870ء میں پارلیمنٹ میں منکو جج عورتوں کی جائیداد کا کیک بل پیش ہوا تھااس میں صرف بہ طفی تھی کہ وہ قانون جس کے ذریعے سے بعد شادی کے عورت جائیداد سے محروم ہو جاتی ہے منسوخ کیا جادے۔

آئر یبل مسٹررسل گرنی ممبر پارلیمنٹ نے بیمسودہ قانون کا پیش کیا تھا،اس وقت انہوں نے نہایت لطیف بات نہ کہی تھی کہ حال کے قانون کے بموجب جو پچھ جائیدادعورت کے پاس قبل شادی ہوتی ہے اور جو کہاوہ اتن محنت ولیافت سے کہتی ہے بعد شادی کے وہ اس کا ۔ سب پر شوہر ملک ہوجا تا ہے۔ پس شادی کا اثر اس عورت پر الیا ہوتا ہے جیسا کہ کسی جرم قابل ضبطی جائیداد کا اثر ہوتا ہے۔

اس گفتگویرتمام ہؤس آف کا منز ہنس پڑااورا کثر ممبروں نے آنریبل مسٹررس گرے

کی تائید کی۔ پس انگلستان کے قانون کاعورتوں کی نسبت بیرحال ہے اور غالباً کوئی قانون اس سے زیادہ خراب اور مضرت رساں اور ناانصاف نہ ہوگا۔

#### ذ کرمسلمانی قانون کانسبت عورتوں کے

اب خیال کرو کہ مسلمانی قانون میں عورتوں کو کس طرح عزت دی گئی ہے اور مردوں کے برابران کے حقوق اوراختیار تسلیم کیے گئے ہیں۔

حالت نابالغی میں جس طرح مرداسی طرح عورت بے اختیار اور نا قابل معاہدہ متصور ہے،الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار اور ہرا یک معاہدے کے لاکق ہے۔ جس طرح مرداسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہیں۔جس طرح کہ مرد

کی بے رضامندی نکاح نہیں ہوسکتا اسی طرح عورت کی بلارضامندی نکال نہیں ہوسکتا۔

وہ اپنی تمام ذاتی جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کااس کواختیار کامل حاصل ہے۔

وہ مثل مرد کے ہرفتم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی ذات اور اس کی جائیدادان معاھد وں اور دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہے جواس نے تحریر کی ہوں۔

جوجائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہووہ خوداس کی مالک ہے اور خوداس کے محاصل کی لینے والی ہے۔

و مثل مرد کے دعوی بھی کر سکتی ہے اور اس پر بھی دعوی ہو سکتا ہے۔

وہ اپنے مال سے ہرا یک چیز خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بھے کرتی ہے۔وہ مثل مرد کے ہرفتم کی جائیداد کو بہداور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بہر تیب دراثت در شہ پاسکتی ہے۔ وہ تمام مذھبی نیکیوں کو جومر دحاصل کرسکتا ہے حاصل کرسکتی ہے۔ وہ تمام گنا ہوں کے عوض میں دنیا اور آخرت میں وھی سزائیں پاسکتی ہے جومر د پاسکتا ۔

کوئی قیدخاص عورت پر بجزاس کے جوخوداس نے بسبب معاہدہ نکار کے اپنے پر قبول کی ہیں یااس تفاوت سرعورت میں جونیچر، یعنی قدرت نے دونوں میں مختلف طور پر بنایا ہے الیی نہیں ہے جومرد پر نہ ہو۔ پس حقیقت میں مذھب اسلام میں جس طرح کہ عورت ومرد کو برابر سمجھا ہے ویسانہ کسی مذھب میں ہے اور نہ کسی قوم کے قانون میں ہے۔ مگر تعجب اور کمال تعجب اس بات میں ہے کہ تمام تربیت یافتہ ملک مسلمانوں کی عورتوں کی جوحالت ہے اس پر بہت کچھنام رکھتے ہیں اور اس میں کچھشک نہیں کر تربیت یافتہ ملک کی عورتوں کی حالت سے بدر جھا یافتہ ملک کی عورتوں کی حالت سے بدر جھا بہتر ہے، حالانکہ معاملہ بالعکس ہونا جا ہے تھا۔

عورتوں کی حالت کی بہتری جوتر بیت یافتہ ملکوں میں ہم نے تسلیم کی ہے اس میں پھھ کی خیال ہم نے بے پردگی کی آزادی کا نہیں کیا ہے، کیونکہ ہماری رائے میں ھندوستان میں اس باب میں جس قدر کہ تفریط ہے اس قدر تر بیت یا فتہ ملکوں میں افراط ہے اور جوحد کہ شرع نے مقرر کی ہے اور جہاں تک کہ انسان اس پرغور کرسکتا ہے اور اپنی عقل کو کام میں لا سکتا ہے بلاشبہ وھی حدنہایت درست اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اس مقام پر جوہم و بحث ہے وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اورت واضع اور خاطر داری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہرطرح پر خوش رکھنا اور بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنی خدمت گز ارتصور کریں ہونا اور ان کو ہرطرح پر خوش رکھنا اور بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنی خدمت گز ارتصور کریں

ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کاشریک اور اپنے کو ان کی اور ان کو اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سبحضے پر بحث ہے۔ بلاشبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں عور توں کے ساتھ بیتمام مراتب بخو بی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے اور ہندوستان میں تو ایسی نالائقی اور خاک اڑتی ہے کہ نعوذ باللہ منہا۔

جولوگ کہان خرابیوں کو مذھب اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں بقینی ان کی غلطی ہے، بلکہ ہندوستان میں جس قدر کہ عورتوں کی حالت میں تنزل ہے صرف اس کا باعث احکام مٰدھب اسلام کی بخو بی پابندی نہ کرنا ہے۔اگران کی یابندی کی جاوےتو بلاشبہ یہتمام خرابیاں دور ہو جاوں \_معہذا بڑا باعث اس کا ان سولیز ڈیغنی نا مہذب ہونا مسلمانوں کا ہے۔مہذب قوموں نے باو جود یکہان کے ہاں کا قانون نسبت عورت کے نہایت ہی ناقص اورخراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کونہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے اورمسلمانوں نے باوجود یکہان کا ندھی قانون نسبت عورتوں کےاوران کی حالت کی بہتری کے تمام دنیا کے قانون سے بہتر اور عمدہ تھا، گرانہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایبا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے ۔جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم ایک حالت پر ہے،الا ماشاءاللہ،اس قوم کے مٰدھب پرعیب لگاتی ہیں۔ پس اب بیز ماننہیں ہے کہ مان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اینے حال چلن کو درست نہ کریں اور جبیہا کہ فدھب اسلام روثن ہےخود اپنے حال چلن سےاس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھاویں۔

<sup>☆......☆......☆</sup> 

#### بیوہ عورتوں کا نکاح نہ کرنے میں کیا فسادہے؟

### (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ 31۔ مارچ 1876 ء)

ہمارے ناظرین اس خبر کوجس کوہم اپنی تحریر کے بعد نقل کریں گے نہایت عبرت کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ جولوگ کسی قتم کی عزت اور حمیت رکھتے ہیں اور باو جوداس کے ان کی قوم میں بیذلت ہوتی ہےان کواس خبر کے دیکھنے کے بعد پروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پرضرور ہے کہ وہ آئندہ اپنی عزت کی گیڑی کوسنجا لنے کی فکر کریں۔ جوخرابیاں بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اگران کوخیال کیا جاوے تو وہ صرف شریعت کے ہی خلاف نہیں اور وہ ان کے عزیز مذھب کی روثن پیپثانی پر ہی خلاف نہیں اور وہ ان کے عزیز ندھب کی روشن پیشانی پر ہی سیاہ ٹیکٹہیں لگا تیں ، بلکہ اس کی دنیا کی عزت میں بھی نہایت خلل آتا ہے اور پیج پوچھوتو انسانیت ہی میں خلل آتا ہے۔ فرض کرو کہ بعض بوقوف یا بداعتقاد آدمی بیخیال کرلیس کعقلی میں ہم سے چھمواخذہ نہ ہوگایا مواخذہ تو ہو گا، مگریچھ بہت نہ ہوگا تو ہم یہ کہہ تکیں گے کہ بداع قادوں کا ایسا خیال اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عقبیٰ کی رسوائی کوآ نکھ سے خصیں دیکھا ،اس لیے ونڈر میں یا وہ اس وقت موجو ذہیں ہےاس وجہ سےان کو بے بروائی ہے، مگراس دنیا کی ذلت جس سے دنیا دار بہت ڈرتے ہیں

صریح احمقوں کونصیب ہوتی ہے اور بااین ہمہوہ اس سزائے ظاہری سے نہیں شرماتے ۔ کیا وہ حقیقت میں انسان نہیں ہیں کہ عبرت پکڑیں؟ اورا گرانسان میں تو کیا خدانے ان کے د ماغ میں جو ہر عقل بالکل نہیں رکھا۔ جووہ مثل وحشیوں کے غیرت کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتے ؟اوراگران کوعقل بھی ہےتو کیاوہ بے حیااور بےشرم ہیں جوالیمی رسوائیوں کے بعد بھی نہیں سمجھتے ؟اورا گروہ بے حیابھی ہیں تو کیااس بے حیائی سے زندگی بسر کرنے میں ان کوئی ایسا لطف آتا ہے جس کو وہ باایں ہمہرسوائی اور ذلت نہیں چھوڑتے ؟ کیا وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہمدردی کرناعیب سبھتے ہیں جووہ اپنی عزیزعورتوں کوالیی مصیبت میں پھنسانا پیند کرتے ہیں؟ کیاان کوذرابھی اس بات کی پروانہیں ہے کہان کی بیوہ عورتیں بچیکٹی کے جرم میں ماخوذ ہوکر پیانسی یادائم الجس ہونے کی سزا یاویں اور وہ آنکھوں سے دیکھیں؟ ہم کو بہت افسوس ہے کہ ہندوستان کے جہلاء اپنی عزیز عورتوں سے ساتھ اس قدر بھی ہمدر دی نہیں کرتے ہیں جس قدر کہ شولا بور کے ایک جج نے اپنے ایک فیصلے میں ظاہر کی ہے۔اس کے فیصلے کے پڑھنے سے پھر کا جگر بھی یانی ہوجا تا ہے اور اس رسوائی کے خیال کرنے سے جو اس وجہ سے شرفاء کو حاصل ہوتی ہے انسان تو کیا گدھا بھی شرماجا تا ہے ، مگر عجب عزت ہے اس قوم کی جواس رسوائی سے نکاح ثانی کی رسوائی کوزیادہ جانتے ہیں۔جواپنی نادانی سے نکاح ثانی کوعیب سمجھتے ہیں۔ان کی عقلیں نہایت کوتاہ ہیں۔وہ پیرخیال کرتے ہیں کہ جن قو توں کو خدانے انسان کے واسطے لا بد کر دیا ہے اس میں بھی انسان کوکوئی حیارہ نہیں ہے۔ شایدان کے نزدیک بھوک پیاس کی قوت اور رفع ضرورت کی قوت بھی اختیاری ہے۔ کیونکہ وہ اپنی دانست میں اس قوت کو اختیاری سمجھتے ہیں جو ہرایک مردوعورت میں خالق نے ا پنی حکمت سے مفوض کی ہے اور اس اضطراری حالت کواختیار کرتا گویا جمیع اضطراری قوتوں کواختیار کرنا ہے اور پینہایت نادانی ہے ۔صاحب جج موصوف کا پیفقرہ اپنی تجویز میں '' اگر کسی کوشش اور کسی طرز سے بیوہ ہندوؤں کی عورتوں کی شادی ہو جایا کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھانسی اور جلاوطنی سے شادی ہوجانا آسان ہے۔''

ہماری دانست میں اگراسی فقرے کواور بڑھایا جاوے اوریہ کہا جاوے کہاول ایک نو جوان عورت کا چھوٹی عمر ہے مصیبت میں گرفتارر ہنا اور بیجاری کا اپنی جان کو تباہ کرنا اور ا گرضبط نہ ہو سکے، بلکہ بمقتصائے بشریت گناہ کرے تواس کے بعدرسوا ہونا اورا گر بچہ پیدا ہواور اس کوغیرت یا شرم سے مار ڈالے تو پھرای شریف کی لڑکی کا تھانے میں جانا اور سیاہیوں کے ہاتھ سے بےعزت ہونا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ملاحظہ ہونا اور پھر مجسٹریٹ کےروبروعلیالا علان زنا کاری اور بچےکشتی کا اقر ارکرنااوراس کے بعد پھانسی پرلٹکنا اورا گر دائم الجس ہوئی تو تمام عمر جیل خانوں کے سیاہیوں کے قبضے میں رہنا ہزار درجے بدتر ہے اس سے کہ اس کی شادی ہوجاوے۔ پس اب ہم کہتے ہیں کہوہ عزت دارصاحب جو بیوہ عورت کے زکاح ٹانی کے نام سے گھبراتے ہیں اور نکاح ٹانی کوموت سے زیادہ سمجھتے ہیں اوراینی نہایت نازک ناک کوتھا ہے چمرتے ہیں کیاوہ پنہیں سمجھتے کہاس قدر بےانتہا ذلتیں اچھی ہیں یاا یک نکاح کی وہ ذلت اچھی ہے جس کووہ اپنی حماقت سے ذلت سجھتے ہیں؟ اول تو ہم کو یقین نہیں ہے اس ذلت کوآ سان سمجھیں اورا گروہ آ سان ہی سمجھیں تو ہم کوآ دمیوں سے خطاب کرنا چاہیے جوہ اس لحاظ سے بہت کم یاب ہوں گے۔ہم کو یہ بھی امید ہے کہ ہمارے زمانے کے تعلیم یافتہ جن کواپنی قومی ہمدردی کا نہایت خیال ہے اور جو ہمیشہ اپنی قوم کوذلت سے بچانے کی فکر میں رہتے ہیں اور باب میں کوئی تمیٹی الیی کریں گے جواس مصیبت کو

ہندوستان سے کم کرے، بلکہ ہم افسوس کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک شخص منتثی پیارے لال صاحب جنہوں نے ہندوستانیوں کی شادیوں کی فضول خرچی کم کروانے کے واسطے تمام ہندوستان میں دورہ کیا تھا، بجائے اس کام کے اس طرف کیوں نہ متوجہ ہوئے کہ نکاح ثانی کو جاری کراتے اوراس کی نسبت غلط خیال کو ہندوؤں کے دل سے نکالتے ۔ ہماری دانست میں منتی پیارے لال صاحب کواس قدر ثواب فضول خرچی کے کم کرانے میں نہیں ہوا جس قدر کہاس ظلم کے دور کرانے میں ہوتا اوران پر کیامنحصر ہے، کیا ہندوستان میں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کام کواینے ذمے لے؟ پیڈت دیا نندسرسوتی صاحب جہاں تو حید کے متعلق وعظ کہتے ہیں ان کوضرور ہے کہ وہ تکاح ثانی کے متعلق بھی نصیحت کواینے ذمے پر لا زم کر لیں ۔ کیا وہ معزز ہندو جو بڑے دانشمند ہیں بجائے اور کوششوں کے بیہ کوشش نہیں کرتے کہایک کمیٹی بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کے واسطے قائم کریں اوراس کمیٹی کی اس غرض سے اعانت کریں کہ وہ اپنے کا م کوتر قی دے؟ ہم کوامید ہے کہ اس فیصلے کے بڑھنے کے بعد تمام ہندواور وہ بےعزت مسلمان جواس باب میں ہندوؤں کے تابع ہیں ضرور کچھ کریں گے۔اب ہم اس رائے کوذیل میں درج کرتے ہیں جس کی بناء پرہم نے پیکھاہے:

> " ماہ گزشتہ میں بمقام شولا پورایک مقدمہ بچہ کئی کا ہوا۔ صاحب جج نے یہ بچویز کی کہ چونکہ یہاں ایسے مقدمے بہت سے ہوا کرتے ہیں ، لہذا ہم مجرم کو بچانسی کی سزا دیتے ہیں۔ ھائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ چاہے سزا کم کردے اور چاہے تو نہ کرے ، مگر میری رائے میں یہی آتا ہے۔ اس مقدمے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک عورت ہوہ اپنے عزیز سے حاملہ ہوئی اور اس سے لڑکا پیدا ہوا۔ پس عورت نے اپنی خالہ کی اعانت سے اس نیچ سے لڑکا پیدا ہوا۔ پس عورت

نے اپنی خالہ کی اعانت سے اس بچے کوایک خار دار درخت کے نیچے ڈال دیا یہاں بچہ پڑار ہااور چلایا گیا۔ کا نٹے بھی اس کے بہت سے لگے تھے۔ جباس بچے کومرد مان پولیس اٹھا کرلائے تو وہ دو گھنٹے کے بعد مر گیا ۔عورت کوسز ائے پیمانسی کا حکم ملاتھا،مگراس کوعدالت ہائی کورٹ نے ترمیم کر کے دائم الجس کی سزا دی اوراس کی خالہ کو جس نے اعانت کی تھی دو برس کی سزا ملی۔افسوس کی بات ہے کہ ادھرایسےمقد مات بہت ہوتے ہیں ، خاص کر ہندو بیوہ عورتوں میں ۔ بیعورتیں نوجوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بموجب مدھب کے شادى توبير كسكتى نہيں، پس اس وجہ سے خرابياں پڑتی ہیں۔ تی ہونا تو بالکل دور ہو گیا الیکن ہندوالیا قانون جاری کریں کہ جس سے بیوہ عورتوں کی شادی ہو جایا کرے تو جو یا تیں اب ہوتی ہیں وہ کا ھے کو ہونے یاویں ۔منوکاحکم بیہے کہا گر ہیوہ عورت دوبارہ شادی کرے تو اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ متو فی خاوند کااس کو ہر گز خیال نہ تھا۔اس کی بےعزتی دنیا میں ہوگی اور اپنے خاوند کے ساتھ بعد مرنے کے نہ رہنے یاوے گی۔ پس بیوہ کو چاہیے کہ ساگ تر کاری اور درختوں کی جڑیں کھایا کرےاورکوئی عمدہ اورلذیذ غذا نہ کھائے اور یہ بھی ان کا تھم ہے کہ بیوہ پانگ پر نہ سویا کرے اور کسی طرح کاعیش نہ کرے۔ دس بارہ برس کی عورت اگر ہیوہ ہو جاتی ہے تو تمام عمر اس کو اس مصیبت میں بسر کرنی پڑتی ہے۔ پس اگر بشریت سے ذرا بھی اسی خطا ہو جاتی ہے تو سوائے اولا د کے مار ڈالنے کے اور کچھ جارہ نہیں

ہوتا ہے اورملکوں میں شادی کرنے کے واسطے آزادی ہے، گریہاں نہیں ہے۔ جب مرد مان پولیس کوایسے مقدمے کی خبر ہوتی ہے تو وہ عورت کو گرفتار کرکے لے جاتے ہیں اور عورت صاحب مجسٹریٹ کے رو بروقبول کرلیتی ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ گرکسی کوشش اور کسی طرز سے بیوہ ہندوؤں کی عورتوں کی شادی ہوجایا کر ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھانسی اور جلا وطنی سے شادی ہوجانا بہتر۔''

#### بیوہ عورتوں کا نکاح نہ کرنے کا نتیجہ

# (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ20۔اکتوبر 1876ء)

جواخلاق برائیاں ہندوستانیوں کی بعض غلط فہمیوں سے ہندوستان میں پھیل رہی ہیں وہ نہایت بھی نفرت کے لائق ہیں اوروہ ایسی نہیں ہیں کہ جن کود مکھ کریاس کرایک ایساانسان جس کے دل میں کچھ بھی انسانیت کا اثر ہوصدمہ نہاٹھا تا ہواور جولوگ کسی قدر عاقل یا مہذب ہیں وہ تو صرف صدمہ ہی نہیں اٹھاتے ، بلکہ ایک بڑی شرم وندامت اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے پاس این جاهل اور بے ہودہ قوم کی لغواور بے فائدہ حرکتوں کا کوئی جواب نہیں رکھتے ،خصوصاً الی اخلاقی شناعت میں جوان کے نز دیک عقلاً اور نقلاً اور تج بیةً ہر طرح سے بری ثابت ہوئی ہو۔ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کی مخالفت میں جو جاهل ہندوستانیوں نے ایک ضد کر رکھی ہے اس کے سبب سے ہندوستان میں نہایت بڑی بداخلاقی پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ثمرات اور نتائج سے ہندوستان کے جاھلوں کونہایت بڑی بڑی ذلتیں نصیب ہو چکی ہےاور ہمیشہ ہوتی ہیں ، مگرافسوں ہے کہاس کے تدارک کی کچھ پروانہیں کی جاتی اوراس کا بڑا سبب میہ ہے کہ جس طرح ہمارے زمانے کے مہذب اس بے ہودہ حرکت کی برائی کو جانتے ہیں اور جس قدراس سے دلی نفرت کرتے ہیں اس قدر عملی کوشش سے اس کے انسداد

میں سرگرم نہیں ہوتے اور ہر شخص اپنی قوم میں اس بات کا منتظر ہے کہ پہلے دوسرا شروع کرے ، حالانکہ اصلاح کے کامول میں ایک کو دوسرے کا انتظار ہمیشہ اس کے کرنے سے بازر کھتا ہے۔ اس موقع پرہم ایک خبروکیل ہندوستان مطبوعہ 7۔ اکتوبر سے قبل کرتے ہیں جو نہایت شرم وغیرت کے لائق ہے۔

''عدم تزویج بیوگان کے متیجے کی نسبت ایک متدین صاحب کھتے میں کہرویڑ ہے ایک میل کے فاصلے پرایک گاؤں کوٹلہ نہنگ میں مسمات سوبھی (بیوہ) زوجہ کوٹو ذات کھتری عمر 21 سال نے ایک مہتر سے زنا کرایا۔ کیفیت اس کی بیرے کہ عرصہ دوسال سے اس باحیا عورت کی آ شنائی ایک خا کروب مسمی منگل ساکن قصبه مذا سے تھی۔ بہ عورت بھی کا بیان ہے کہ ایک سال ہوا مجھے بیرخا کروب ایک روز برهنه ديكهِ كر عاشق ہو گيا تھا ، پھر رفتہ رفتہ آ شنائی ہو گئے۔ا كثر باغ ملکیت عورت میں ملا قات ہوا کرتی تھی۔اس دفعہ گا وُں کے آ دمیوں نے دیکھ لیا۔، بات مشہور ہوگئی۔عورت کے وارثوں نے اس کو پھسلا اوراغوا کر کےاس بات پرآ مادہ کیا کہوہ اس خا کروب پرزنا بالجبر کا الزام لگا دے آخراس خاکروب کو مجرم قرار دے کر گرفتار کر کے تھانے میں لے گئے جہاں سے حالان زیر دفعہ 376 تعزیرات ہند مكمل هوكرمقدمه بإجلاس صاحب ديثي كمشنر بهادرانباله دائر هوا\_ مدعاعلیہ بباعث ثابت ہونے آشائی قدیم اور مرضی سے عورت کے صحبت کرنے میں رہا ہوا۔اب دونوں کوٹلہ میں چین کرتے ہیں۔ اب شریف ہندوؤں سے عموماً اور نیزمسلمانان ازقوم راجیوت وسید

وغیرہ سےخصوصاً دریافت کرنا مناسب ہے کہ آیااس کی اس بدفعلی کا باعث کیا چز ہوئی؟ بے شک اس کا جواب یہی ہوگا کہاس نوجوان عورت کا مکرر شادی نه کرنا ہی۔ اجی دور کہاں جاتے ہو ابھی تو تھوڑے ہی دن گزرے ہیں کہ خاص روپڑھی میں ایک بڑے ینڈت صاحب (جو برهمنوں میں یہاں اول درجے کے ہیں) کی لڑ کی تنین دن رات ایک مسلمان کنجر کے لڑ کے ک گھر میں جس سے کہاس کی آشنائی تھی اینے ماں باپ سے تنگ ہو ہوکراس جلایے سے رہی کہاس کواس کے والدین نے شادی کر کے عرصہ دراز سے اینے خاوند کے پاس نہیں جانے دیا تھا۔اب فرمایئے کہایسے ایسے اشد کام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو بیوہ کی عدم تزویج سے اور دوسرا شادی کر کے بھی مکلا وا (لیتنی گونا) دیر تک ناروانہ کرنے سے ظہور میں آتے ہیں۔ ہندوومسلمانوں کوالیمی ایسی باتوں پرغور کر کےاس کا تدارک کرنا جاہیے اور خاص کرآج کل کے انگریزی خواں مہذب ہندوؤں کو جا بجا کمیٹیاںمقرر کر کےاس رسم بدکو کہ جس کے قیل ہر ایک طرف سے ایک نیا ہی شگوفہ کھلتا نظر آتا ہے، برہمنوں کواپنے ہے منفق الرائے كر كے دور كرنا جاہيے۔ميرى دانست ميں تواليہ ا پسے گناہ کبیرہ، یعنی زنا کا بوجھ قیامت کے روز کچھیمر کار کی گردن پر بھی پڑے گا جس نے کسی قانون میں اس حرت ناشا ئستہ کے مرتکب ہونے برعورت زانیہ کے لیے کوئی واقعی سز امقر زہیں گی۔''

#### عيركا دن

# (تهذیبالاخلاق جلد دوم نمبر 1 (دورسوم) بابت کیم شوال 1312 ھ1896ء)

السلام علیم ،عیدمبارک ہو ، وعلیم السلام ،آپ کوبھی مبارک ہو۔مصافحہ کیجے۔اس سے مجھے معاف رکھو۔مصافح کوعید کے دن مخصوص کرنا بدعت ہے۔اگر بدعت ہے تو جانے دیجے۔کیا آپ اسے بدعت نہیں سمجھتے ؟ جناب میں تو نہ مصافح کو بدعت سمجھتا ہوں نہ معافے کو۔ بدعت دراصل اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے۔عید کے مصافح یا معافے کو کوئی سنت یا مستحب یا واجب نہیں سمجھتا ۔عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے ،کوئی آپس میں دوستوں سے ھاتھ ملا کے خوش ہوتا ہے کوئی گلے لگ کے ،اس کوسنت اور بدعت سے کیا تعلق دوستوں سے ھاتھ ملا کے خوش ہوتا ہے کوئی گلے لگ کے ،اس کوسنت اور بدعت سے کیا تعلق ہے ؟

اب کی دفعہ تو عیدگاہ میں بہت کثرت سے لوگ تھے اور سب قتم کے لوگ بہت خوش معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں تو عیدگاہ نہیں گیا، مگر سب قتم کے لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے اور وہ سب کیوں خوش تھے؟

حضرت! ھال پھر، بڑھے تواس لیے خوش تھے کہان کوتو تع نہتھی کہان کی زندگی میں پھر رمضان آئے گااوراگرآئے گا تو روزے بھی رکھ سکیس گے پانہیں۔خدا کے ضل سےان کی زندگی میں رمضان آیا اور انہوں نے روز ہے بھی رکھے۔فرض سے بھی ادا ہوئے اور قیامت میں بہشت جانے کا سامان ہوا۔

علماء اور زھاد اس لیے خوش تھے کہ انہوں نے روزے رکھے ، تروا تک پڑھیں ،
اعتکاف کیا ،ان کے مریدوں شاگر دوں میں ان کا نقدس زیادہ بڑھا اور اگر اس میں سے
پھھ خدانے بھی منظور کرلیا تو پھر کیا کہنا ہے، چپڑی اور دودو ،ادھر بندے خوش ادھر خدخوش۔
جوان اس لیے خوش تھے کہ خدا خدا کر کے فاقوں کے دن گئے ، اب رات دن جو
چاہوسو کھا وُ اور جو چاہوسوکر و، چین سے رھو:

ماه رمضان گزشت و عید آمد لڑکے اور بچے اس لیے خوش تھے کہ مکتب سے چھٹی ملی تھی ،عیدگاہ سے کھلونے خرید لائے تھے، دود ھ سویا کھا کرمگن تھے۔

حضرت! آپ نے عورتوں کا کیچھ حال نہ فر مایا؟ لواجی ان کے بغیر عیدکیسی؟ عشوہ و ناز کرنے والوں کورتھیں پررتھیں قطار کی قطار موجودتھیں ۔سینکٹروں آ دمی پروانہ واران کے گرد تھے۔

اس زمانے کے برگشتہ خیال پردہ شکن لوگوں کا بھی کچھاٹر تھا؟ نہیں خدانہ کرے کہ کچھ ہوتا۔ جس دن ان ناعاقبت اندیشوں کے خیال خدانخواستہ پورے ہوں گےاس دن مسلمانوں کی دین ودنیا دونوں میں پوری تصلیل و تذلیل ہوجائے گی۔

بھلاحضرت!ان لوگوں کا کیا حال تھا جواپنے آپ کور فارمراورمسلمانوں کی دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے سجھتے ہیں؟

یہ لوگ تو اس مجمع میں کم تھے، مگر جو تھے وہ اداس رونی صورت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سے کیوں؟ ہندوستان کے ہر گوشتے میں انجمن اسلامیہ قائم ہوتی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں۔اسلامیہ مدرسہ اور اسکول برابر کھلتے جاتے ہیں۔ یقیموں کی پرورش پرداخت کے لیے انجمنیں قائم ہوگئ ہیں اور ہوتی جاتی ہیں۔مسلمان قیدی جیل خانے میں مری تواس کی مسلمانوں کی طریقے پر تجہیز و تکفین کرنے کو جا بجا کمیٹیاں قائم ہیں۔ زنامہ اسکول بنتے جاتے ہیں۔ یقیموں کو صنعت و حرفت سکھانے کا انتظام ہوتا جاتا ہے۔ایک نہایت عجیب چیز جس کے قائم ہونے کی بھی تو قع نہ تھی وہ بھی قائم ہوگئ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالی شان جلسہ ندرۃ العلماء کا کا نپور میں ہو چکا ہے اور اب دوسر الکھنو میں ہونے والا ہے۔ پس اس سے زیادہ اور کیا سر سبزی و شادا بی مسلمانوں کی ہوسکتی ہے، پھر اب فلاح خواہان قوم کی اداس اور رونی صورت کیوں بنی ہوئی تھی؟

ارے صاحب! اول تو ان تمام کارخانوں کو تو می بہود و فلاح کے کارخانے ہی بیجا ہے۔ یہ سودا گر کی دکا نیں ہیں۔ ایک سودا گر مختلف چیزیں خرید کر دکان بھر تا ہے۔ اس امید پر کہ دگئے تگئے نفع پر بیچے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ بیلوگ بیکام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عوض عقبی میں ثو اب یا فائدہ ہوگا۔ کسی کو بہشت میں کوئی محل مل جائے گا۔ مسن بنی لللہ مسجد بنی اللہ لیہ بیتا فی الجنة کسی کو حور غلمان ایک کے بدلے دواور دو کے بدلے چار ملیں گا۔ شراب طہور کے جام پر جام پئیں گے۔ میوے کھانے کو ملیں گے اور و ہاں سب کا موں کا نفع سوایا مل جاوے گا۔ بھلا بی تو م کی بھلائی ہے یا پوری سودا گری؟

اس کے سواان چھوٹے چھوٹے اور غیر ضروری کا موں سے قوم کی کیا بھلائی ہوسکتی ہے؟ مردے کو گفن دے کر گاڑنے یا نظا گاڑ دینے سے قوم کی کیا بہتری اور برتری ہوسکتی ہے۔ یہ باتیں اس وقت کام کی ہیں جب قوم اور تمام ضرور توں سے نچنت ہوتو مردوں کی بھی فکراچھی معلوم ہوتی ہے ورنہ خودمر دے مردوں کے ساتھ کیا کریں گے۔

ہم نے مانا کہان چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے پچھ رف شناس یا شد بدآ گئی، کیااس

#### قدرتعلیم سے قوم ہو مہوسکتی یا کچھ عزت پیدا کرسکتی ہے؟

یہ بھی تسلیم کرو کہ مذھبی مدرسوں میں پڑھ کر بہت بڑے عالم اور فقیہ ہوجاویں گاور جن کووہ اھل بدع اراھواء ہجھتے ہیں ان کوخوب ہراسکیں گے، گراس سے کیا ہوگا؟ بڑا جملہ اس وقت علوم وفلسفۂ جدیدہ اسلام پر کیا، تمام مذاھب پر ہے۔ ان مدرسوں کے پڑھنے والے اسی پرانی لکیر کو پٹے جاتے ہیں جس کا نشان بھی اب دنیا میں نہیں رہا۔ ان پڑھے ہوئ کو گھے ہوؤں کو کچھ بھی مادہ ان حملوں سے مذھب کی حفاظت کا ہے؟ ہوئے دستار فضیلت بند ھے ہوؤں کو کچھ بھی مادہ ان سے کسی فائدے کی تو قع نہیں ہو سکتی۔ پس قوم کے ان بھلائی جا ہنے والوں یا رفارم وں کو آئکھ میں بیسب بھی ہے۔ ان کیس قوم کے ان بھلائی جا ہنے والوں یا رفارم وں کو آئکھ میں بیسب بھی ہے۔ ان

پن توم کے آن بھلای چاہیے واتوں یا رفار مروں واسمھ یں بیشب بی ہے۔ آن مدرسوں سے قومی فلاح کی ان کوتو قع نہیں ہے۔ پھروہ اداس اور رونی صورت بنائے ہوئے نہ ہوں تو اور کیا ہوں۔

اختتام ـــــحساول

# اردوكا كلاسكى ادب

# مقالات سرسير

اخلاقی اوراصلاحی مضامین جلد پنجم حصه دوئم مرتبه

مولانامحراساعیل، یانی بتی

#### آزادی رائے

#### (تهذیب الاخلاق جلد 1 نمبر 5 بابت 20 ذی قعده 1287ھ)

رایوں کا بندخواہ بسبب کسی مذھبی خوف کے اور خواہ بسب اندیشہ برادری وقوم کے اور خواہ بدنامی کے ڈرسے اوریا گورنمنٹ کے ظلم سے نہایت ہی بری چیز ہے۔اگر رائے اس

قتم کی کوئی چیز ہوتی جس کی قدر و قیمت صرف اس رائے والے کی ذات ہی ہے متعلق اور اسی میں محصور ہوتی تو رایوں کے بندر ہنے سے ایک خاص شخص کا یا معدود سے چند کا نقصان مصور ہوتا ، مگر رایوں کے بندر ہنے سے تمام انسان کی حق تلفی ہوتی ہے اور کل انسانوں کو نقصان پنچتا ہے اور خصرف موجودہ انسانوں کو ، بلکہ ان کو بھی جوآئندہ پیدا ہوں گے۔

اگرچہرسم ورواج بھی اس کے برخلاف رایوں کے اظہار کے لیے ایک بہت قومی مزاحم کار گنا جاتا ہے، کین مذھبی خیالات مخالف مذھب رائے کے اظہار اور مشتہر ہونے کے لیے نہایت اقوے مزاحم کارہوتے ہیں۔اس قتم کےلوگ صرف اسی پراکتفانہیں کرتے کہاس مخالف رائے کا ظاہر ہوناان کو ناپیند ہوا ہے، بلکہاسی کے ساتھ جوش مذھمی امنڈ آتا ہےاورعقل کوسلیم نہیں رکھتا اوراس حالت میں ان سےایسےافعال واقوال سرز دہوتے ہیں جوان ہی ہے ندھب کوجس کے وہ طرفدار ہیں مضرت پہنچتے ہیں۔وہ خوداس بات کی باعث ہوتے ہیں کہ مخالفوں کے اعتراض لامعلوم رہیں۔وخوداس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب پوشیدر ہنے ان اعتراضوں کے ان ہی کے مذھب کے لوگ ان کے حل پر متوجہ نہ ہوں اور مخالفوں کے اعتراض بلاتحقیق کیے اور بلا دفع کیے باقی رہ جاویں۔وہ خوداس بات کے باعث ہوتے ہیں کہان کی آئندہ نسلیں بسبب ناتحقیق باقی رہ جانے ان اعتراضوں کے جس وقت ان اعتراضوعس سے واقف ہوں اسی وقت مذھب سے منحرف ہو جاویں۔ وہ خوداس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا بات ظاہر کرتے ہیں کہاس مذھب کوجس کے وہ پیرو ہیں مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت بھی اندیشہ ہے۔اگرانہی کے ندھب کا کوئی شخص بغرض حصول اغراض مٰدکورہ ان کو پھیلا نا جاہے تو خود اس کومعترض کی جگہ تصور کرتے ہیں اوراینی نادانی ہے دوست کو دشمن قرار دیتے ہیں۔ کیاعمدہ رائے اس فلیسوف کی ہے کہ ''

کسی رائے کے حامیوں کا اس رائے کے برخلاف رائے کے مشہر ہونے میں مزاحمت کرنے سے خودان حامیوں کا بہنست ان کے مخالفوں کے زیادہ تر نقصان ہے، اس لیے کہ اگروہ رائے صحح و درست ہوتو اس کی مزاحمت سے غلطی کے بدلے صحح بات حاصل کرنے کا موقع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے اور اگروہ غلط ہے تو اس بات کا موقع باتی نہیں رہتا کہ خلطی اور صحت کے مقابلے سے جوصحی کو زیادہ استحکام اور اس کی سچائی زیادہ تر دلوں پرموثر ہوتی ہے اور اس کی سے ان نیج کو حاصل کریں جونی الحقیقت نہایت عمدہ فائدہ ہے۔'

پچھشہ نہیں ہے کہ عموماً مخالف اور موافق رایوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا ،خواہ وہ دنی معاطے سے علاقہ رحتی ہوں یا دنیوی معاطے سے نہایت ہی عمدہ اور مفید ہے۔ دونوں قسم کی رایوں پر جدا جدا غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان میں سے کون ہی بہتر ہے یا ان دونوں کی تاثید ایسے دلائل سے ہوتی ہے جو جدا گانہ ہرایک کے مناسب ہیں۔ ہم کواس بات کا بھی نقین کامل نہیں ہوسکتا ہے کہ جس رائے کی مزاحمت میں یا بندر ہنے میں ہم کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہی ہو کہ وہ غلط ہے تو بھی اس کی مزاحمت ہی ہے اور اگریقین بھی ہو کہ وہ غلط ہے تو بھی اس کی مزاحمت ہی ہے اور اگریقین بھی

فرض کرو کہ جس رائے کا بند کرنا ہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ رائے سی و درست ہے اور جولوگ اس کا انسداد چاہتے ہیں وہ اس کی درستی اور صحت سے منکر ہیں ، مگرغور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ، یعنی اس رائے کے بند کرنے والے ایسے نہیں ہیں جن سے غلطی اور خطا ہونی ممکن نہ ہوتو ان کواس بات کاحق نہیں ہے کہ وہ اس خاص معاطے کوتمام انسانوں کے

لیے خود فیصل کریں اور اور شخصوں کواپنی رائے کام میں لانے سے محروم کر دیں۔کسی مخالف رائے کی ساعت سے اس وجہ سے افکار کرنا کہ ہمارا یقین یقین کامل کار تبہر کھتا ہے اور اس پر بحث و گفتگو کی ممانعت کرنا انبیاء سے بھی بڑھ کر اپنار تبہ کھہرانا ہے اور اپنی تنیس ایسا سمجھتا ہے کہ ہم سے سہوو خطا کا ہونا ناممکن ہے۔

انسانوں کی سمجھ پر بڑاافسوں ہے کہ جس قدر کہ وہ اپنے خیال وقیاس میں اپنے سے اس مشهور مقولے کی سندیر که ' انسان مرکب من الخطاء والنسیان ' سهو وخطا کا ہوناممکن سمجھتے ہیں اس قدرا بنی رایوں اوراینی باتوں کے مل درآ مدمیں ہیں سجھتے ،ان کی مملی باتوں سےاس کی قدر ومنزلت نہایت ہی خفیف معلوم ہوتی ہے، گوخیال وقیاس میں اس کی کیسی ہی بڑی قدر دمنزل سجھتے ہوں۔اگر چہسباس بات کاا قرار کرتے ہیں کہ ہم سے سہودخطا ہونی ممکن ہے، مگر بہت ہی کم آ دمی ایسے ہوں گے جواس کا خیال رکھنا اور از روئے مل کے بھی اس کے احتیاط کرنا ضرور سجھتے ہوں اور عملی طوریراس بات کوتسلیم کرتے ہوں کہ جس رائے کی صحت کا ان کوخوب یقین ہے شاید وہ اسی سہوو خطا کی مثال ہوجس کا ہوناوہ اپنے سے ممکن سمجھتے ہیں۔ جولوگ کہ دولت ومنصب اور حکومت باعلم کے سبب غیر محد و تعظیم وا دب کے عا دی ہوتے ہیں، وہ تمام معاملات میں اپنی را بوں کے جھے ہونے پریقین کامل رکھتے ہیں اورا پینے میں سہو وخطا ہونے کا احتمال بھی نہیں کرتے اور جولوگ ان سے کسی قدر زیادہ خوش نصیب ہیں، یعنی وہ بھی بھی اپنی را یوں پر اعتراض اور جحت اور تکرار ہوتے ہوئے سنتے ہیں اور کچھ کچھاس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ کہ جب غلطی پر ہوں تو متنبہ ہونے پراس کو چھوٹے دیں اور درست بات کو مان لیں ،اگر چہان کواپنی ہرایک رائے کی درستی پریقین کامل تونہیں ہوتا،اگر چہان کواپنی ہرا یک رائے کی درستی پریقین کامل تو نہیں ہوتا،مگران رایوں کی درستی پر ضروریقین ہوتا ہے جن کووہ لوگ جوان کےاردگر در بتے ہیں یاا پسےلوگ جن کی بات کووہ نہایت ادب و تعظیم کے قابل سمجھتے ہیں ان را یوں کوتسلیم کرتے ہیں۔ بیا یک قاعدہ کلیہ ہے کہ جوشخص جس قدرا پنی ذاتی رائے پر اعتاد نہیں رکھتا وہ شخص اس قدر دنیا کی رائے پر عموماً زیادہ تر اعتاد رکھتا ہے جس کوبعضی اصطلاحوں میں جمہور کی رائے یا جمہور کا مذھب کہا جا تا ہے۔

گریه بات پیجھنی چاہیے که ایسےلوگوں کے نز دیک دنیاسے یا جمہور سے کیا مراد ہوتی ہے۔ ہرایسے شخص کے نز دیک دنیا سے اور جمہور سے وہ چندا شخاص معدود مراد ہوتے ہیں جن سے وہ اعتقاد رکھتا ہے یا جن سے وہ ملتا جلتا ہے، مثلا اس کے دوستوں یا ہم راویوں کا فریق یااس کی ذات برادری کےلوگ یااس کے درجے ورتبے کےلوگ <sub>س</sub>یس اس کے نز دیک تمام دنیااور جمہور کے معنی اٹھی میں ختم ہو جاتے ہیں اوراس لیے وہ شخص اس رائے کو دنیا کی یا جمہور کی رائے سمجھ کراس کی درستی برزیادہ تریقین کرتا ہے۔اس ہیئت مجموعی رائے کا جواعتماد اوریقین اس کوزیاده ہوتا ہے اور ذرا بھی اس میں لغز شنہیں آتی اس کا سبب بیہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہاس کے زمانے سے پہلے اور زمانوں کے ،اور ملکوں کے،اور فرقوں کے،اور مذھبوں کےلوگ اس میں کیارائے رکھتے تھےاوراب بھی اور ملکوں اور فرقوں اور مذھبوں کےلوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ایسے شخص کا پیرحال ہوتا ہے کہوہ اس بات کی جواب دھی کو کہ در حقیقت وہ راہ راست پر چلتا ہے اپنی فرضی دنیا یا جمہور کے ذہے ڈالتا ہے۔ پس جو پچھاس کی رائے یااس لیے کہ جن وجوھات سے وہ مخض بسبب مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے اس وقت بڑا مقدس مسلمان ہے ،انھی وجوھات سے اگروه عيسائي خاندان ياملك يابت پرست خاندان ياملك ميں پيدا ہوتا تووہ بھلا چنگاعيسائي يا بت پرست ہوتا۔ وہ مطلق اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جس طرح کسی خاص شخص کا خطامیں یرٹناممکن ہے اسی طرح اس کی فرضی دنیا اور خیالی جمہور کی تو کیا حقیقت ہے زمانے کے زمانے کا اور اس سے بھی بہت بڑی دنیا کا خطامیں پڑناممکن ہے۔ تاریخ سے اور علوم موجودہ سے بخو بی ظاہر ہے کہ ہرزمانے میں ایسی ایسی رائیں قائم ہوئیں اور مسلم قرار پائیں جواس کے بعد کے زمانے میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ سراسر لغو و مہمل مجھی گئیں اور یقیناً اس زمانے میں بھی بہت سے ایسی رائیں مروح ہوں گی جو کسی آئندہ زمانے میں اسی طرح مردوداور مامعقول تھہریں گی جیسے کہ بہت ہی رائیں جوا گلے زمانے میں عام طور پر مروج تھیں اور اب مردود ہوگئی ہیں۔

اس تقریر پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ جولوگ مخالف رائے کوغلط اورمضر بمجھ کراس کی مزاحت کرتے ہیں اس سے ان کا مطلب اس بات کا دعوی کرنا کہ وہ فلطی ہے آ زاد و بری ہیں نہیں ہوتا ، بلکہاس سےاس فرض کا ادا کرنامقصود ہوتا ہے جوان پر ناوصف قابل سہوو خطا ہونے کے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق عمل کرنے کا ہے۔ اگر لوگ اس وجہ سے ا پی را یوں کےموافق کاریند نہ ہوں کہ شایدوہ غلط ہوں تو کوئی شخص اپنا کوئی کام بھی نہیں کرسکتا۔لوگوں کا پیفرض ہے کہ حتی المقدوراینی نہایت درست رائیں قائم کریں اور بغوران کو قرار دیں اور جب ان کی درستی کا بخو بی یقین ہو جاوے تو اس کے مخالف رایوں کے بند کرنے اور مزاحت کرنے میں کوشش کریں۔آ دمیوں کواپنی استعداد و قابلیت کونہایت عمد ہ طور پر برتنا چاہیے۔یقین کامل کسی امر میں نہیں ہوسکتا ،مگر ایسایقین ہوسکتا ہے جوانسان کے مطالب کے لیے کافی ہو۔انسان اپنی کارروائی کے لیے اپنی رائے کو درست وصح سمجھ سکتے ہیں اوران کوابیا ہی سمجھنا چاہیے اور وہ اس سے زیادہ اور کوئی بات اس صورت میں اختیار نہیں کرتے جبکہ وہ خراب آ دمیوں کوممانعت کرتے ہیں کہ الیی رایوں کے شائع کرنے سے جوان کے نز دیک فاسداورمضر ہیں لوگوں کوخراب یا بداخلاق یابد مذھب نہ کریں۔ مگر مخالف رائے کے بند کرنے میں صرف اتناہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے تیکن

قابل سہوو خطاسمجھ کراینے ایمان اور اپنے یقین کے موافق عمل کیا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔اس بات میں کہ ایک رائے کو اس وجہ سے صحیح سمجھا جاوے کہ اس اعتراض د ججت کرنے کا ہرطرح پرلوگوں کوموقع دیا گیااوراس کی تر دیدنہ ہوسکی اوراس بات میں کہایک رائے کواس وجہ سے مان لیا گیا کہاس کی تر دید کی کسی کواجازت نہیں ہوئی ، زمین اورآ سان کا فرق ہے۔ پس مخالف را ایوں کی مزاحت کرنے والے اپنی رائے کواس وجہ سے صحیح نہیں سمجھتے کہاس کی تر دیزنہیں ہوسکی ، بلکہاس لیصحیح کھبراتے ہیں کہاس کی تر دید کی اجازت نہیں ہوئی، حالانکہ جس شرط ہے ہم بطور جائزا بنی رائے کھمل درآ مدہونے کے لیے درست قرار دے سکتے ہیں۔وہ صرف یہی ہے کہلوگوں کواس بات کی کامل آ زادی ہو کہوہ اس رائے کے برخلاف کہیں اوراس کوغلط ثابت کریں۔اس کے سوااورکوئی صورت نہیں ہے کہ انسان جس کے قوائے عقلی اور اور قوی کامل نہیں ہیں ، اپنے آپ کوراہ راست ہونے کا یقین کر سکے۔اہل نداھب جوصرف اپنے معتقد فیہ کی پیروی ہی کوراہ راست سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ بھی اس بات پرمباہے اوراظہار رائے کی اجازت نہ دیں کہ جس طرح پران کا عمل درآ مداور حال چلن یااعتقا داور خیال ہے وہ صحیح طور سے ان کے معتقد فیہ کی پیروی ہے یانہیں،اس وفت تک وہ بھی اینے آپ کوراہ راست پر ہونے کا یقین کر سکتے۔

انسان کی بچپلی حالتوں کو موجودہ حالتوں سے مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں انسانوں کا یہی حال ہے کہ سومیں سے ایک ہی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ سی دقیق معاملے پر رائے دے اور ننانو شے خنص اس میں رائے دینے کی لیافت نہیں رکھتے ،مگر اس ایک آ دمی کی رائے کی عمد گی بھی صرف اضافی ہوتی ہے ،اس لئے کہ الگے زمانے کے لوگوں میں اکثر آ دمی جو بھجھ بو جھاور لیافت میں مشہور تھے ایسی رائیں رکھتے تھے کہ جن کی غلطی بخو بی روشن ہوگئی ہے۔ بہت سی الیسی با تیں ان کو پہند بیدہ اور ان کے مل در آ مرتھیں جن غلطی بخو بی روشن ہوگئی ہے۔ بہت سی الیسی باتیں ان کو پہند بیدہ اور ان کے مل در آ مرتھیں جن

کواب کوئی بھی ٹھیک اور درست نہیں سمجھتا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ معقول را یوں اور پسندیدہ را یوں کوعمدہ صفت کے جونہایت ہی پسندیدہ ہے اور کوئی نہیں اور وہ صفت پیہے کہ انسان کی غلطیاں اصلاح کی صلاحیت رکھتی ہیں ، لیعنی انسان اپنی غلطیوں کومباہ اور تجربے کے ذریعے سے درست کر لینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ پس انسان کی رائے کی بتامہ توت اور قدر ومنزلت کا حصراس ایک بات پر ہے کہ جب وہ غلط ہوتو صحیح کی جا سکتی ہے،مگراس پراعتاداسی وقت کیا جاسکتا ہے جبکہاس کے صحیح کرنے کے ذریعے ہمیشہ برتاؤ میں رکھے جاویں ، خیال کرنا چاہیے کہ جس آ دمی کی رائے حقیقت میں اعتماد کے قابل ہے اس کی وہ رائے اس قدر ومنزلت کو کس وجہ سے پیچی ہے؟ اسی وجہ سے پیچی ہے کہ اس نے ہمیشدا بنی طبیعت براس بات کو گوارار کھاہے کہ اس کی رائے برنکتہ چینیاں کی جاویں اور اس نے اپنا طریقہ پی تھبرایا ہے کہ اپنے مخالف کی رائے کو ٹھنڈے دل سے سننا اوراس میں جو کچھ درست اور واجب تھا ،اس سےخو دمستفید ہونا اور جو کچھاس میں غلط اور نا واجب تھا اس کو مجھ لینااورموقع پراس غلطی ہےاوروں کو بھی آگاہ کردینا۔ایسا شخص گویااس بات کومملی طور پرتسلیم کرتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کسی معاملے کے کل مدارج کو جان سکتا ہے وہ صرف رہے ہے کہ اس کی بابت ہونتم کی رائے کے لوگوں کی گفتگو کو سنے اور جن جن طریقوں سے ہر سمجھ اور طریقے اور طبیعت کے آ دمی اس معاملے پر نظر کریں ان سب طریقوں کو سوہے اور سمجھے۔کسی دانا آ دمی نے اپنی دانائی بجز اس طریقے کے اورکسی طرح پر حال نہیں کی۔انسان کی عقل وفہم کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اس طور کے سواا ورکسی طور پر مہذب اور معقول ہوہی نہیں سکتی اور صرف اس بات کی مستقل عادت کے سوا کہا پنی رائے کواوروں کی رایوں ہے مقابلہ کر کےاس کی اطلاح و تکمیل کیا کرےاورکوئی بات اس اعتاد کرنے کی وجہ متصور نہیں ہوسکتی ،اس لیے کہاس صورت میں اس شخص نے لوگوں کی ان تمام باتوں کو جواس کے برخلاف کہہ سکتے تھے بخو بی سنااور تمام معترضوں کے سامنے اپنی رائے کوڈ الا اور بعوض اس کے کہ مشکلاتوں اور اعتراضوں کو چھپاوے خوداس نے جبتو کی اور ہر طرف سے جو پچھروشنی کپنچی اس کو بند نہیں کیا۔ تو ایسا شخص البتہ اس بات کے خیال کرنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ میری رائے ایسے شخص یا اشخاص سے جھنوں نے اپنی رائے کواس طرح پر پختہ نہیں کیا بہتر وفائق ہے۔

جس شخص کواینے رائے برکسی فدر بھروسا کرنے کی خواہش ہویایا خواہش رکھتا ہوکہ عام لوگ بھی اس کی تشلیم کریں اس کا طریقہ بجز اس کے اور کچھنہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو عام مباحثے اور ہرفتم کے لوگوں کو اعتر اضوں کے لیے حاضر کرے۔اگر نیوٹن صاحب کی حکمت اور هیئت اور مسکل ثقل پر اعتراض اور ججت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو دنیا اس کی صحت اور صداقت پرالیا پختہ یقین نہ کر سکتی جبیبا کہ اب کرتی ہے۔کیا کچھ مخالفت ہے جو لوگوں نے اس دانا حکیم کے ساتھ نہیں کی اور کون ہی مذھبی لعن وطعن ہے جواس سیچے اور پچی رائے رہنے والے حکیم کونہیں دی گئی، مگرغور کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آج تمام دنیا، کیا دانااور کیانادان ، کیا حکیم اور کیامتعصب اہل مذھب سب اسی کوتسلیم کرتے ہیں اور اسی کو پیج جانتے ہیں اور مذھمی عقائد ہے بھی زیادہ اس کی سچائی دلوں میں بیٹھی ہے۔ بغیر آزادی رائے کے کسی چیز کی سیائی جہاں تک کہ اس کی سیائی دریافت ہونی ممکن ہے، دریافت نہیں ہوسکتی ۔جن اعتقادوں کوہم نہایت جائز ودرست سجھتے ہیں ان کے جواز ودرست کی اورکوئی سنداور بنیاد بجزاس کے نہیں ہوسکتی کہتمام دنیا کواختیار دیا جاوے کہ وہ ان کو بے بنیاد ثابت کریں۔اگروہ لوگ ایبا قصد نہ کریں یا کریں اور کا میاب نہ ہوں تو بھی ہم ان پر یقین کامل رکھنے کے مجازنہیں ہیں ،البتہ ایسی اجازت دینے سے ہم نے ایک ایسانہایت عمدہ ثبوت ان کی صحت کا حاصل کیا ہے جوانسانوں ک<sup>وعق</sup>ل کی حالت موجودہ سے **م**مکن تھا ، کیونکہ

الیں حالت میں ہم نے کسی الیں بات سے خفلت نہیں کی جس سے حجے صحیح بات ہم تک نہ پہنے ہوا اور اگرام مذکورہ پر مباحثہ کی اجازت جاری رہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگرکوئی بات اس سے بہتر اور پچے اور سحیح ہے تو وہ اس وقت ہم کو حاصل ہو جاوے گی جبکہ انسانوں کی عقل وفہم اس کے دریافت کرنے کے قابل ہوگی اور اس اثناء میں ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم راسی اور صدافت کے اس قدر قریب پہنچے گئے ہیں جس قدر کہ ہمارے زمانے میں ممکن تھا۔ غرضیکہ ایک خطا وار وجود جس کو انسان کہتے ہیں اگر کسی امرکی نسبت کسی قدر مشہور مسلمانی فرصلہ کا جوای مشہور مسلمانی فرصلہ کا جوای مشہور مسلمہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلیٰ نیاس کی ایک ادنی تفسیر ہے۔

گرایک بہت بڑا دھوکا ہے جوانسانوں کواور بعضی دفعہ نیک گورنمنٹوں کوبھی آ زادی رائے کے بند کرنے پر ماکل کرتا ہے۔اور وہ مسئلہ سود مندی کا ہے جس کو غلط اور جھوٹا نام مصلحت عام کا دیا گیاہے۔وللد درمن قال۔ برعکس نہند نام زنگی کا فو داور وہ مسلہ یہ ہے کہ کسی رائے یامسکلے یاعقیدے کی سچائی اور صحت پر بحث کرنے سے اس لیےممانعت کی جاتی ہے کہ گووہ فی نفسہ کیسا ہی ہو، مگراس سے عام لوگوں کا پابندر ہنا نہایت مفیداور باعث صلاح وفلاح عام لوگوں کا ہےاور فی ز ماننا ہندوستان میں اورخصوصاً مسلمانوں میں بیرائے بکثرت رائج ہے، بلکہ اس گناہ کے کام کوایک نیک کام تصور کیا جاتا ہے۔اس رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ مباحثے اور رابوں کی آزادی کا بند کرنااس مسئلے یا عقیدے کی صحت اور سچائی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ زیادہ ترمفیدعام ہونے پرمنحصرہے، مگرافسوں ہے کہ الیمی رائے رکھنے والے یہ ہیں سجھتے کہ وہی دعوائے سابق ، یعنی اپنے آپ کو نا قابل سہو و خطا سمجھتے کا جس سے انہوں نے تو بہ کی تھی پھر پھرا کر پھر قائم ہوجا تا ہے۔صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ پہلے وہ دعوی ایک بات پرتھااب وھی دعوی دوسری بات پرہے، لیعنی پہلے اس اصل مسکے یا عقیدے کے الیں رائے رکھنے والے اس غلطی پر ایک اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کی اصلیت اروسچائی پر بحث کی ممانعت کی ہے، اس کے مفید عام ہونے کی بحث پر ممانعت نہیں کی اور یہ ہیں سیجھتے کہ رائے کی صدافت خوداس کے مفید عام ہونے کا ایک جزو ہے۔ ممکن نہیں کہ ہم کسی رائے کے مفید عام ہونے پر بغیراس کی صحت اور سچائی ثابت کیے بحث کر سکیس۔ اگر ہم یہ بات جانئ چاہتے ہیں کہ آیا فلاں بات لوگوں کے حق میں مفید ہے یا نہیں تو کیا یہ مکن ہے کہ اس بات پر توجہ نہ کریں کہ آیا وہ بات سے اور صحیح و درست بھی ہے یا نہیں ۔ ادنی اور اعلیٰ سب اس بات کو قبول کریں گے کہ کوئی رائے یا مسکلہ یا وعتاد جو صدافت اور راستی کے برخلاف ہے دراصل کسی کے لئے مفیز نہیں ہوسکتا۔

بیتمام مباحثہ جوہم نے کیا ایسی صورت سے متعلق تھا کہ رائے مروجہ اور سلیم شدہ کوہم نے غلط اور اس کے برخلاف رائے کوجس کا بندر کھنا لوگ چاہتے تھے تھے و درست فرض کیا تھا۔ اب اس کے برخلاف شق کو اختیار کرتے ہیں، یعنی بیفرض کرتے ہیں کہ رائے مروجہ اور سنایم شدہ تھے ہے اور اس کے برخلاف رائے جس کا بند کرنا چاہتے ہیں غلط اور نا درست ہے اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس غلط رائے کا بند کرنا خالی برائی اور نقصان سے نہیں۔ ہمرایک شخص کو گواس کی رائے کسی بھی زبر دست اور مضبوط ہوا وروہ کیسی ہی شکل اور نا

رضا مندی سے اپنی رائے کے غلط ہونے کے امکان کوشلیم کرے یہ بات خوب یا در کھنی چاہیے کہا گراس رائے پر بخو بی تمام اور نہایت لے باکی سے بے ڈھڑک مباحثہ نہیں ہوسکتا تو وہ ایک مردہ اور مردار رائے قرار دی جاوے گی نہ ایک زندگی اور سیحی حقیقت ، اور وہ بھی

الیی حق اور پچے بات قرارنہیں پاسکتی جس کااثر ہمیشہ لوگوں کی طبیعتوں پررہے۔

گزشتہ اور حال کے زمانے کی تاریخ پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضی دفعہ ظالم گور نمنوں نے بھی نہایت بچی ورضیح بات کے رواج پرکوشش کی ،الا ان کے ظلم نے اس پر آزادی سے مباحثے کی اجازت نہیں دی اور بہت ہی الیی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نیک اور بہت ہی الیی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نیک اور بہت یا اواج دینا چاہا اور لوگوں نے یا تو اس تربیت یا فتہ گور نمنٹ نے نہایت بچی اور سیح بات کا رواج دینا چاہا اور لوگوں نے یا تو اس خیال سے کہ ہمارے مباحثے اور دلاکل کو اس رائے میں کچھ مداخلت نہیں ہے یا کوئی التفات نہیں کرتا ،ازخود مباحثے کوئی بیا اپنے وظی خوف سے یا اراکین گور نمنٹ کی بد مزاجی گور نمنٹ کی بد مزاجی گور نمنٹ کی خلاف رائے کے کوئی بات نہ کہنی مصلحت وقت سمجھ کریا ہے خیال کر کر کہ گور نمنٹ کے یا کسی کے برخلاف بحث کرنا خیرخواہی نہیں ہے ،مباحثہ ترک کردیا تو اس کا گور نمنٹ کے یا کسی کے برخلاف بحث کرنا خیرخواہی نہیں ہے ،مباحثہ ترک کردیا تو اس کا مدور اے سے زیادہ اور کچھ رتب لوگوں کے دلوں میں نہیں یایا۔

یہ بات کہ تچی اور درست رائے بے مباحثہ ودلیل کے بھی طبیعتوں میں پیٹے جاتی ہے اور گھر کر لیتی ہے ، ایک خوش آئند گر غلط آ واز ہے۔ دنیا کو دیکھو کہ گروہ کے گروہ ایک دوسرے کی متناقض رائے پر جمے ہوئے ہیں اور وہ متناقض رائیں ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ دونوں متناقض رائیں تچی اور شیح ہیں؟ ہاں اس میں پچھ شک نہیں کہ بہت ہی با تیں بہت ہے اور بغیر دلیل کے اور بغیر مباحثے کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، مگران کا صحیح و درست ہونا ضروز نہیں۔ سے میں کوئی ایسی اعجازی کرامات نہیں ہے کہ وہ از خودلدوں میں بیٹے جاوے ۔ اس میں جو پچھ کرامات ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ مباحثے کا اس کو خوف نہیں۔ سے کہ رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سے رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سے رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سے رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سے رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر لے تو وہ سے رائے بھی اگر بلا دلیل ومباحثہ دل میں گھر کر اور جہل

مرکب اس کا مناسب نام ہوگا، مگر ایباطریقہ حق اور پیج بات کے قبول کرنے کا ایک ذی عقل مخلوق کے لیے، جیسا کہ انسان ہے، شایان نہیں اور نہ بیطریقہ راستی وحق کے پہچانے کا ہے ، بلکہ حق بات جواس طرح پر قبول کی جاتی ہے وہ ایک خیال فاسداور باطل ہے اور جن باتوں کوحق فرض کرلیا ہے ان کا تفاقیہ قبول کرلینا ہے۔

نہایت سے اور بالکل سے توبیہ بات ہےک جس شخص نے جورائے یا مذھب اختیار کیا ہے وھی شخص اس کا جوابدہ ہے۔اس رائے کے موجدیا اس مذھب کے پیشوا اور معلم اور مجید کچھاس کے ذمہ دارنہیں ہیں، مگر مسلمانوں نے اس آفتاب سے بھی زیادہ ، روشن مسئلے سے آنکھ بند کر لی ہےاوررومن کیتھولک، یعنی بت پرست عیسائیوں کا مسکدا ختیار کیا ہے۔رومن کیتھولک مذھب میں ان لوگوں کے جواس مذھب پر ایمان رکھتے ہیں دوفر قے قرار دیے گئے ہیں،ایک تووہ جواس مذھب کے مسائل کو بعد دلیل وثبوت کے قبول کرنے کے مجاز ہیں اور دوسرے وہ جن کوصرف اعتماد اور بھرہے ، یعنی تقلید سے ان کوقبول کر لینا چاہیے۔اسی قاعدے کی پیروی سےمسلمانوں نے بھی اپنے مذھب میں دوفریق قائم کیے ہیں۔ایک وہ جنہوں نے مسلم مسلمہ کو بعد ثبوت وہ تحقیقات اورا قامت دلیل تسلیم کیا ہے اوران کا نام باختلاف درجات مجتهد مطلق اورمجتهد فی المذهب اور مرجح قر ار دیا ہے۔ دوسراوہ جن کو بے مستمجھے بوجھے آنکھ بند کر کران کی پیروی کرنی جاہیے اوران کا نام مقلداوراس فعل کا نام تقلید قرار دیا ہے اور اس سبب سے مخالف رائے کی مزاحمت مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل گئ ہےاوروہ اس کی نسبت ایک نہایت عمرہ ، مگرابلہ فریب تقریر کرتے ہیں اوروہ بیہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کوان تمام باتوں کو جاننا نہ ضرور ہے اور نہ مکن ہے جن کو بڑے بڑے حکیم یا اهل معرفت اور عالم علوم دین جانتے اور سمجھتے ہیں اور نہ یہ ہوسکتا ہے کہ ہرایک عام آ دمی ا یک ذکی اور دانشمندمخالف کی تمام غلط بیانیوں کو جانے اور ان کو غلط ثابت کرے یا تر دید کرنے اور غلط ثابت کرنے کے قابل ہو، بلکہ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ان کے جواب دینے کے لائق ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہوں گے جن کی بدولت مخالف کی کوئی بات بھی بلا تردید نہ رہی ہوگی، پس سید ھی سادی عقل کے آ دمیوں کے لیے بہی کافی ہے کہ ان با توں کی اصلیت سکھلا دی جاوے اور باقی وجوھات کی بابت وہ اوروں کی سند پر بھروسا کریں اور جبکہ وہ خوداس بات سے واقف ہیں کہ ہم ان تمام مشکلات کے رفع دفع کرنے کے واسط کافی علم اور پوری لیافت نہیں رکھتے ہیں تو اس بات کا یقین کر کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جو جو مشکلات اور اعتراض بر پاکئے گئے ہیں وہ لوگ ان سب کا جواب دے چکے ہیں یا آئندہ دیں گے جو بڑے عالم ہیں۔

اس تقریر کوتسلیم کرنے کے بعد بھی رائے کی آزادی اور مخالف رائے کی مزاحمت سے جونقصان ہیں اس میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا، کیونکہ اس تقریر کے بموجب بھی یہ بات قرار پاتی ہے کہ آدمیوں کواس بات کا معقول یقین ہونا چاہیے کہ تمام اعتراضوں کا جواب حسب اطمینان دیا گیا ہے اور یہ یقین جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ اس پر بحث ومباحثہ کرنے کی آزادی ہواور مخالفوں کو اجازت ہو کہ تمام اپنی وجوھات کو جواس کے مخالف رکھتے ہیں بیان کریں اور اس مسکلے کو غلط ثابت کرنے میں کوئی کوشش باقی نہ چھوڑیں۔

اگر تقلید کی گرم بازاری کا جیسے کہ آج کل ہے اور آزادانہ مباحثے کی مزاحمت وعدم موجودگی کا نقصان اور بدا ثر درصور تیکہ تسلیم شدہ مسئلے یا قرار دادہ رائیں صحیح ہوں اسی قدر ہوتا کہ اس مسئلے یا ان رایوں کی وجو ہات معلوم ہیں تو یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ گووہ مزاحمت عقل وفہم کے حق میں مضر ہے ، مگر اخلاق کو تو کچھ اس سے کچھ مضرت نہیں کپنچتی اور نہ اس مسئلے کی یارایوں کی اس قدر ومنزلت میں کہ ان سے نہایت عمدہ اثر لوگوں کی خصلتوں پر ہوتا ہے کچھ نقصان ہوتا ہے ۔حقیقت ہے۔ کچھ نقصان ہوتا ہے ۔حقیقت

یہ ہے کہ مباعث اور آزادی رائے کی عدم موجودگی میں صرف مسئلے یارایوں کی وجو ہات ہی کو لوگوں نہیں بھول جاتے ، بلکہ اکثر اس مسئلے یارائے کے معنی اور مقصود کو بھی بھول جاتے ہیں ، چنا نچے جن لفظوں میں وہ بلکہ اکثر اس مسئلے یارائے کے معنی اور مقصود کو بھی بھول جاتے ہیں ، چنا نچے جن لفظوں میں وہ مسئلہ یارائے بیان کی گئی ہے ان سے کسی رائے یا خیال کا قائم کرنا تک موقوف ہوجا تا ہے یا جو جو با تیں ان لفظوں سے ابتداء میں مراد رکھی گئی تھیں ان میں سے سے بہت تھوڑی ہی معلوم رہ جاتی ہیں اور بعوض اس کے کہ اس مسئلے یارائے کا اعتقاد ہر دم تر و تازہ اور زندہ ، لیمنی موثر رہے ، اس کے صرف چندادھورے کلم حافظے کی بدولت باقی رہ جاتے ہیں اور اگر اس کی مراداور معنی بھی کچھ باقی رہے ہیں قوصرف ان کا پوست ہی پوست باقی رہتا ہے اور مغزو اصلیت نا بود ہوجاتی ہے۔ اب ذراانصاف سے مسلمانوں کو اپنا حل دیکھنا چا ہے کہ تمام علوم معقول و منقول میں اسی مزاحمت رائے یا تقلید کی بدولت ان کا در حقیقت ایسا ہی حال ہو گیا ہے بانہیں۔

اس زمانے تک جس قدر کہ انسانوں کوتمام ندہبی عقائد اور اخلاقی امور اور علمی مسائل میں تجوبہ ہوا ہے اس سے امر مذکورہ بالاکی صحت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی مذہب یاعلم یارائے کے موجد تھان کے زمانے میں اور ان کے خاص مریدوں یا شاگر دوں کے دلوں میں تو وہ عقائد یا مسائل طرح طرح کے معنوں اور مرادوں اور خوبیوں شاگر دوں کے دلوں میں تو وہ عقائد یا مسائل طرح طرح کے معنوں اور مرادوں اور خوبیوں سے بھر بور تھے اور اس کا سبب یہی تھا کہ ان میں اور ان کے مخالف رائے والوں میں اس غرض سے بحث و جحت رہتی تھی کہ ایک کو دوسرے کے عقیدے اور مسئلے پر غلبہ اور فوقیت عاصل ہو، مگر جب اس کو کا میا بی ہوئی اور بہت لوگوں نے اس کو مان لیا اور بحث اور جحت بند ہوگئی تو اس کی ترقی بھی کھم گئی اور وہ اثر جو دلوں میں تھا اس میں بھی جان ، یعنی حرکت اور جنبش نہیں رہی ۔ ایسی حالت میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے جنبش نہیں رہی ۔ ایسی حالت میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے جنبش نہیں رہی ۔ ایسی حالت میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے جنبش نہیں رہی ۔ ایسی حالت میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے جنبش نہیں رہی ۔ ایسی حالت میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے دور سے حالے میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے دور سے میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے دور سے میں خود اس کے حامیوں کا بیا حال ہوتا ہے کہ شل سابق کے دور سے کہ خود کی خود کو سے میں خود اس کے حالی کیں کو دور سے کہ شل سابق کے دور سے کہ خود کو میں کو دور سے کو میکھ کے دور سے کو خوبی کے دور سے کی خوبی کو دور سے کو دور سے کو دور سے کو کی کی کو دور سے کور سے کور

اینے مخالفوں کے مقابلے پرآ مادہ نہیں رہتے اور جیسے کہاس عقیدے یامسکے کی پہلے حفاظت کرتے تھے ویسی ابنہیں کرتے ، بلکہ نہایت جھوٹے غرورار بیجااستغناء سے سکون اختیار کرتے ہیں اورحتی الامکان اس عقیداور مسئلے کے برخلاف کوئی دلیل نہیں سنتے اورایئے گروہ کےلوگوں کوبھی کفر کےفتو وں کے ڈراوے سے اورجہنم میں جانے کی جھوٹی دہشت دکھانے سے سننے سے اوراس پر بحث کرنے سے جہاں تک ہوسکتا ہے بازر کھتے ہیں اور پنہیں سمجھتے کہ کہیں علموں کی روشنی جوآ فتاب کی روشنی کی طرح پھیلتی ہے اوراعتر اضوں کی ہواا گروہ تھیج ہوں تو کیاان کےرو کےرک سکتی ہے اور جب بینو بت پہنچ جاتی ہے تواس عقیدے یامسکے کا جن کوان کے پیشواؤں نے نہایت محنتوں سے قائم کیا تھاز وال شروع ہوتا ہے۔اس وقت تمام معلم اور مقدس لوگ جواس کمبخت ز مانے کے پیشوا گنے جاتے ہیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ معتقدوں کے دلوں میں ان عقیدوں کا جن کوانہوں نے برائے نام قبول کیا ہے کچھ بھی اثر نہیں یاتے اور باوجود کیہ وہ ظاہر میں ان عقیدوں اور مسکوں کو قبول کرتے ہیں،مگران کاابیااثر کہان کےمعتقدوں کا حال چلن اورا خلاق اور عادت اورمعاشرت بھی ان عقیدوں اورمسکوں کےمطابق ہومطلق نہیں یاتے ،گر افسوس اور نہایت افسوس کہ وہ معلوم اورمقدس لوگ اتنا خیال نہیں فرماتے کہ بیرحال جو ہوا ہے جس کی وہ شکایت کرتے ہیں انہیں کی عنایت ومہر بانی کا تو نتیجہ ہے۔اب میں صاف کہتا ہوں اور نہایت بے دھڑک کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیااس زمانے کےمسلمانوں کےحال کاٹھیکٹھیک آئینیہ

اب اس حالت کے برخلاف حالت کوخیال کرو، یعنی جبکہ آزادی رائے کی قائم رہتی ہے۔ جس کے ساتھ مباحثہ کا بھی قائم رہنا لازم وملزوم ہوتا ہے اور ہرایک حامی کسی عقیدے یاعلمی مسکلے کا اپنے عقیدے یامسکلے کی وجوہ کوقائم اور غالب رہنے پر بحث کرتار ہتا

ہے تو اس وقت عام لوگ بھی اورست عقیدے رہنے پر بحث کرتار ہتا ہے تو اس وقت عام لوگ بھی اورست عقیدے والے بھی اس بات کوخوب جانتے اور سجھتے ہیں کہ ہم کس بات پر لڑ بھڑ رہے ہیں اور ہمارے عقیدے اور مسئلے میں اور دوسروں کے عقیدے اور مسئلے میں کیا تفاوت ہے اور الیی حالت میں ہزاروں ایسے آ دمی یائے جاویں گے جنہوں نے اس عقیدے یامسئےک اصول کو بخو بی خیال کیا ہوگا اور ہر ڈھنگ وطریقے سے اس کوخوب سمجھ بوجه لیا ہوگا۔اوراس کےعمدہ عمدہ پہلوؤں کو بخو بی جانچ اورتول لی ہوگا اوران کےاخلاق اور ان کی عادت اورخصلت براس کا ایبا بورا بورا اثر ہوگا کہجیسا کہایشے خص کی طبیعت بر ہونا ممکن ہے۔جس میں وہ عقیدہ یا مسلہ بخو ہی رچ بس گیا ہو،مگر جبکہ وہ عقیدہ ایک موروثی اعتقاد ہوجا تا ہےاورلوگ باپ دادایا استاد پیر کی رسم متبرک کےطور پر قبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی ،طبیعت اس کو مردہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس لیے طبیعت کا میلان اس عقیدے اورمسکلے کے بھلا دینے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ عقیدہ یا مسکلہ انسان کے باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور صرف او پر ہی او پر رہ جاتا ہے اور تمام اخلاق اور عادات اس کے برخلاف ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں اکثر پیش ہوتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ یا مسله طبیعت کے باہر باہرر ہتا ہےاور بجائے اس کے کہوہ دل میں گھر کرے باہر ہی باہرا یسے خراب اور کا نٹے دار پوست کی مانند لپٹا ہوا ہے جس کی سب وہ باتیں ظہور میں نہیں آتیں جوانسان کے عمدہ عمدہ اوصاف درونی سے تعلقم رکھتی ہیں ، بلکہ اس سے اس قتم کی قوت ظاہر ہوتی ہے جیسے کا نٹے دارتھورے درخت کی باڑ ہے ہوتی ہے کہ وہ نہ خوداس گھیری ہوئی زمین کو پچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ اوروں کوگل پھول ل جا کراس میں لگانے دیتا ہے اور بجز اس کے کہ دل کی زمین کو ہمیشه خالی اور ویران اور بیکاریڑار ہنے دے اور کچھ ہیں کرتا۔ جوبات بیان ہوئی اس کی صحت ہرا یک مذھب والا اپنے حالات پرغور کرنے سے بخوبی جان سکتا ہے۔ ہرایک مذھب والا اپنے مذھب میں کسی نہ کسی کتاب کومقدس سمجھتا ہے اور بطور قانون مذھب کے تتلیم کرتا ہے ،مگر بااین ہمہ یہ بات کہنی کچھ مبالغنہیں ہے کہ شاید ہزاروں میں سے ایک اپنی حال چلن کی جانچ اور اس کے برے یا بھلے ہونے کی آ ز مائش اس مقدس تسلیم شده قانون کی بموجب کرتا ہو، بلکہ جس چیز کی سنداوریا ہندی پروہ کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی قوم یا فرتے یا مذھبی گروہ کارسم ورواج ہوتا ہے نہ اور کچھ۔ پس حقیقت میں پیمال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو تو وہ اخلاقی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی نسبت وہ اعتقادہ رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مل درآ مدکے لیے خدا نے بنایا ہے یا کم سے کم کسی نہایت نیک اور داناعاقل نا قابل سہوو خطاشخص نے بنایا ہے اور دوسری طرف ان رسم ورواج اورمعتقدرالیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جواس قوم یا فرقے یا گروہ میں مروج ہوتی ہیں اور اس پچھلے مجموعے کی بعض باتیں اس پہلے مجموعے باکل مطابق ہوتی ہیں اور بعض کچھ مطابق اوربعض بالكل برخلاف اور مذهب براعتقاده ركضے والےاس پہلے مجموعے كى زبانى تصديق تو بلاشبہ کرتے ہیں الا اصلی اطاعت اور رفاقت اور پابندی اس پچھلے مجموعے کی کرتے ہیں جس پرروزمرہ ان کاعمل ہوتا ہے اور جس کا ترک کرنا یا اس کے برخلاف کوئی کام کرنا نہایت ننگ وعار جانتے ہیں۔پس بیے بے قدری جواس پہلے مجموعے کے مسائل کی ہوگئی جس کووہ خدا کا بتایا ہوا جانتے تھے اس بات سے ہوگئ کہ اس کے مسائل اور اصول پر مباحثہ بند ہوگی اوراس سبب سے انسان کے باطن سے بے تعلق ہو گیا اور بجائے زندہ عقیدے کے صرف بطورمردہ عقیدے کے لوگوں کے خیال میں رہ گیا۔

اس تقریر پر جو بہت بڑااور نہایت سخت عتراض وارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تیجے اور درست علم یا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کیا یہ بات ضرور ہے کہ بھی رایوں میں اتفاق نہ ہو ، بلکہ ضرور ہے کہ چندآ دمی غلطی پرمصرر ہیں، تا کہ مباحثہ قائم رہے اور اور اوگ ان کی بدولت حق بات حاصل کر سکیں؟ کیا دنیا میں غلطیوں کا موجودر ہنا سیح رایوں کے حاصل کرنے کے لیے لابد ہے؟ جبکہ سی عقید ہے یا علمی مسئلے کو عمو ما تسلیم کرلیا جاو ہے تو کیا اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور اس کی تاثیر جاتی رہتی ہے اور کیا کسی مسئلے یا عقید ہے کا اس وقت تک اثر نہیں ہوتا یا لوگ اس کو بخو بی نہیں سمجھتے جب تک کہ کوئی اس پر شبہ نہ کرتا رہے؟ جبکہ انسان کسی حق بات کو بالا تفق قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کی حقانیت معدوم ہوجاتی ہے؟ اب تک بی خیال کیا گیا ہے کہ علم اور عقل کی ترقی کا عمرہ مقصدا وراعلی نتیجہ ہے کہ تمام انسان اچھی اچھی اور عمدہ باتوں میں متفق الرائے ہوویں اور وہ اتفاق رائے روز بروز زیادہ بڑھتا جاوے ، پھر کیا علم اور عقل اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کا مقصدا وراس کا نتیجہ حاصل ہو؟ بیتوسنا گیا تھا کہ ہر بات کا کما اس کے مقصدا ور نتیجے کا حاصل ہونا ہے ، مگر یہیں سناتھا کہ مقصدا ور نتیجے کا حاصل ہونا ہی اس کا زوال ہے۔

مگرمیرا مقصد یہ نہیں ہے جواس اعتراض میں بیان ہوا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ بلاشہ جس قدر انسانوں کی ترقی اور تہذیب ہوگی اسی قدر مختلف فیہ رائیں اور مسئلے اور عقیدے گھٹے جاویں گے، بلکہ آدمیوں کی بہود اور بھلائی کا ندازہ بالتخصیص اضی حقائق کی تعداد اور مقدار سے ہوسکتا ہے جو غیر متنازعہ فیہ یا حقائق محقلہ کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہیں اور اس کے استحکام کے لیے انسانوں کی رایوں کا اجتماع اور اتفاق ضروری شرطوں میں سے ہے اوروہ اجتماع اور اتفاق موجانے کا ندیشہ ہوتا ہم کو نہایت مفید ہے، مگر جبکہ ہم کو غلط رائے پر ہونا نہایت مفیر ہے ویسا ہی صحیح رائے پر ہونا نہایت مفید ہے، مگر جبکہ ہم کو غلط رائوں پر بھی اجتماع اور اتفاق ہوجانے کا ندیشہ ہوتا ہم کو اس سے نے کی فکر و تد ہیر سے غافل رہنا نہیں جا ہے اور وہ تد ہیر یہی ہے کہ آزادی رائے اور مباحثہ جاری رہے۔ اگر اسی تد ہیر کے قائم رہنے کا بسبب عموماً تسلیم ہوجانے اس مسئلے یا اور مباحثہ جاری رہے۔ اگر اسی تد ہیر کے قائم رہنے کا بسبب عموماً تسلیم ہوجانے اس مسئلے یا

عقیدے کے موقع نہ رہے تو ہم کواس کی جگہ کوئی اور تدبیر قائم کرنی چاہیے۔سقراط نے اس تدبیر کے لیے فرضی مباحثہ کا طریقہ ایجاد کیا تھا جس کوافلاطون نے نہایت خوبی سے اپنی سوال وجواب میں بیان کیا ہے۔

گرافسوں اور ہزارافسوں کہاس زمانے کےمسلمانوں نے بجائے اس کے کہاس تدبیر کے قائم رکھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کریں ان تدبیروں کوبھی ضائع کر دیا جوسابق میں بیجاد ہوئی تھیں ۔مسلمانوں میں ہرایک علم کی تخصیل کامدت سے بیرحال رہ گیا ہے کہ سب کےسب کیا قصہ اور کہانی کی کتابوں کواور کیا تاریخ اور واقعات گزشتہ کے روز نامچوں کو اور کیا ٹوٹے پھوٹے اگلے زمانے کے جغرافیے کواور کیا لولی بخی انسان کے بدن کی تشریح کو اورکیا د قیانوسی بطلیموسی ہیئت اور قدیم ریاضی کواور کیا انسانوں کے اجتہادیات مسائل دینی کوجس کوعلم فقہ کہا جاتا ہے اور کیاعلم حدیث اور تفسیر کواس ارادے سے مطلق نہیں پڑھتے کہ ہم کواس کی اصلیت اور حقیقت معلوم ہو، بلکہ صرف بیارادہ ہوتا ہے کہو کچھاس کتاب میں لکھا ہے،خواہ ،غلط خواہ صحیح ،وہ ہم جان لیں۔اگر مباحثہ کیا جاوے تو نہاس بات پر کہ وہ اصول جواس كتاب ميس لكھ بيس تيج بين ياغلط، بلكهاس بات يركهاس كتاب مين يهي بات کھی ہے پانہیں ۔اس طریقے اور عادت نے آزادی رائے کو کھودیا اوراس سپر کوجس سے غلطی میں پڑنے سے حفاظت تھی توڑ دیا۔ان کے تمام علم وفضل غارت ہو گئے۔ان کے باپ داد کی کمائی جس سے تو قع تھی کہان کی اولا د فائدہ اٹھاوے گی سب ڈوب گئی۔اب جو بڑے بڑے عالم فقیہ اور دانارہ گئے ہیں ان کا بیرحال ہے کہ کسی چیز کی حقیقت سے کیا مسائل علمی اور کیا عقاید مذهبی میں کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے ۔جس شخص سے کسی بات کی حقیقت یو چھوا گروہ بڑا ہی عالم ہے تو بجزاس کے کہ فلا شخص نے پیکھا ہے اور کچھنہیں بتا سکتا۔ تمام علوم کا مزہ اور تمام عقیدوں کا اثر دل سے جاتا رہا۔ پس آزادی رائے کے قائم نہ رہنے کے

آزادی رائے کے غیرمفید ہونے کے ثبوت میں بیہ بات اکثر پیش کی جاتی ہے کہ آ زادی رائے سے جس کے ساتھ مباحثہ لازم وملزوم ہے کسی رائے کے حق یا پیچ ہونے کا فیصدممکن نہیں، بلکہ ہرایک فریق کواپنی اپنی رائے پراور زیادہ پختگی اوراصرار ہوجا تا ہے۔ میں بھی اس بات کا اقر ارکرتا ہوں اور اس بات کوتسلیم کرتا ہوں کہ در حقیقت تمام رایوں کا بیہ خاصہ ہے کہ وہ خاص خاص فرقوں کی رائیں ہو جاتی ہیں۔ بحث ومثاہثے کی کمال آ زادی ہے بھی اس کا کچھ تدارک نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس سے اور زیادتی ہوتی جاتی ہے اور حق کی پید کیفیت ہوجاتی ہے کہ بعوض اس کے کہ لوگ اس کشمجھیں اور بوجھیں اس وجہ سے اس کونہیں سونحیة سمجھتے، بلکہ بیسو ہے اور شمجھے نہایت زور شور سے رد کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا قول ہے جن کو وہ اپنا مخالف جانتے ہیں یا ان سے نفرت رکھتے ہیں ،مگریہ بھی خوب جان لینا جا ہیے کہ آپس میں را یوں کے اختلاف اور مباحثے سے آٹھی متعصب گروھوں کوجن کے باہم بحث ہوتی ہے چنداں فائدہ نہیں ہوتا، بلکہاس کاعملدہ اورمفیدا ٹران لوگوں پر ہوتا ہے۔ جو اس کے دیکھنے سننےالے ہیں اور جن کی طبیعتوں میں وہ جذبہ وحرارت اور خودغرضی اور طرف داری نہیں ہوتی جیسے کہ ان مخالف فرقوں کے حامیوں میں ہوتی ہے اور جبکہ رفتہ ان متعصوں کی بھی حرارت کم ہوجاتی ہے تو جوت بات ہے وہ اس کے سیح ہونے کا اقرارا پنے دل میں یااپنے خاص دوستوں میں چیکے جیکے کرنے لگتے ہیں، گو کہ علانیہ بھی اس کا اقرار نہ کریں۔

سے بات پر سخت سے سخت نزاع کا ہونا کچھ برائی یا نقصان کی بات نہیں ، بلکہ اس کا انسداد بہت بڑے نقصان کی بات ہے جبکہ لوگ طرفین کے دلائل سننے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہمیشہ انصاف کی امید ہوتی ہے ، مگر جبکہ وہ صرف یک طرفہ بات سنتے ہیں تو اس صورت میں غلطیاں تختی پکڑ کر تعصب بن جاتی ہیں اور پچے میں بھی بچے کا اثر اس لیے باقی نہیں رہتا کہ اس میں مبالغہ ہوتے ہوتے وہ خودایک جھوٹ بن جا تا ہے۔انصاف کی قوت جوانسان میں ہے وہ اس وقت بخو بی کام میں آتی ہے کہ ہر ایک معاملے کے دونوں پہلوؤں کے حامی اور معاون تصفیے کے وقت رو ہر وموجود ہوں اور وہ دونوں ایسے زبر دست ہوں کہ اپنے اپنے دلائل اور وجو ہات کی ساعت پرلوگوں کو گیا مجبور کردیں اور سوائے اس کے اور کوئی صورت حق کے حاصل کرنے کی نہیں ہے۔

رائے کی آزادی پرایک اور چیز جس کولوگ سند کہتے ہیں بھی بھی مزاحت پہنچاتی ہے۔ یہا کثر ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے اپنی اپنی تقریر کی تائید میں کسی مشہور شخص کے قول کی سند لاتے ہیں ، حالانکہ کسی شخص کی سند پراپنی رائے کو منحصر رکھنا خود آزادی رائے کے برخلاف چلنا ہے۔ اگر ہم کسی کے قول کو چیجے اور پچ سمجھتے ہیں تو اس کے قول کو پیش کرنا پچھ مفید نہیں ہے، بلکہ ہم کو وہ دلیلیں پیش کرنی چاہئیں جن سے اس قول کو ہم نے سے جے مناب ہے۔ اگر سنا اور کی گائی ہے جو در حقیقت سمجے نہیں ہے تو وہ ان کے کہنے سے سے سقراط وبقراط نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو در حقیقت سمجے بات کہی ہے تو وہ اس لیے کہ کسی جاھل نے نہیں ہوجانے کی اور اگر کسی جاھل نے کوئی سے خلط نہیں ہوجانے کی اور اگر کسی جاھل نے کہی ہے غلط نہیں ہوجائے گی۔ کیا عمدہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کوئمل کرنا چا ہیے، مگر افسوس کہا کہ اس پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کوئمل کرنا چا ہیے، مگر افسوس کہا کہا تا ہے۔ اس پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کوئمل کرنا چا ہیے، مگر افسوس کہاں پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کوئمل کرنا چا ہیے، مگر افسوس کہاں پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے۔

فانظر الى ماقال والاتنظير الى من قال و لله درمن قال

مرد باید که گیرد اندر گوش ورنوشت است پند بر دیوار

### نااھل کی رائے

#### (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ 17۔ دسمبر 1875ء)

ہمیشہ ایک ایسی رائے جواس کے اهل سے ظاہر نہ ہو بڑی بڑی قباحتوں کا باعث ہوت یہے اور ان قباحتوں کا اثر صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایسی رائے کا ظاہر کرنے والا احمق سمجھا جاوے اور وہ رائے نا قابل التفات گھہرے، بلکہ بھی اس کا اثر ایک عالم میں نقصان و فساد چھیلا دیتا ہے۔ پس اس لحاظ سے ہمارے نزدیک سے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم لوگ جس باب میں رائے دینے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں اس بات میں اپنی عقل کے اندھے ٹٹو دوڑ ایا کریں۔

اگرایک عالی مرتبہ انجینئر فن تعمیرات میں اپنی عمدہ دائے ظاہر کرے وہ بالا تفاق سب
کے نزد کی صحیح اور مفید ثابت ہوگی اور اگروہ انجینئر بلا واقفیت کا شتکاروں کے تخم ریزی کے طریقے میں دخل دینا چاہے تو علاوہ اس کی حمافت کے وہ تمام فائدے جو اس زراعت سے حاصل ہو سکتے ہیں خلل پذیر ہوجاویں گے۔ اگر ایک عالم فن جہاز رانی کی بابت کوئی رائے ظاہر کرنے تو وہ حق بجانب ہے اور اگروہ خشکی کی ریل میں بادبان لگانے کی رائے ظاہر کرنا چاہے تو نہایت بے وقوف ہوگا۔ غرض کہ جو لوگ جس بات کے اهل ہیں اگروہ اسی باب میں ایک طاہر کریں تو اندیش نہیں ہوتا اور اگروہ ایسے معاملے میں رائے ظاہر کریں میں اپنی رائے ظاہر کریں

جس میں ان کو واقعیت نہیں ہے تو ضرور وہ ایک بڑے مفسدے کا باعث ہوں گے۔
اگر پورپین ہماری دیبی زبان کے حسن وقتح کا پر کھنا چاہے اور اس باب میں اس کی
رائے قابل اعتماد کھہر ہے تو اس کا نقصان کچھاس سے کم نہیں ہے کہ ایک ہند وستان کا باشندہ
انگریزی زبان کا ممیز قرار دیا جاوے۔ اسی طرح اور جملہ امور کا حال ہے کہان میں سے ہر
ایک کی نسبت کسی شخص کی رائے تا وقتیکہ وہ اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو بڑے بڑے فسادوں کا
باعث ہوتی ہے اور اس کا تمرہ بعض اوقات نہایت نازک اور خطرناک ہوتا ہے اور جولوگ
اس بات کی پروانہیں کرتے وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں ، یا وہ عقل سے بہرہ نہیں رکھتے یا وہ
فساد آمیز خیال ظاہر کرنے میں کوئی فخر سجھتے ہیں۔

جس مصیبت کی نسبت ہم نے اپنی پیرائے کھی ہے اس کا ظہور ہماری دانست میں اس وقت سے بہت زیادہ ہوا ہے جب سے کہ اخبار کے پرچے ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئے ہیں جواس کی قابلیت نہیں رکھتے اور جواس نازک کام کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ اس امر کو بڑا فخر جانتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی رائے کھیں اور صاحب رائے مشہور ہو جاویں۔ ذرا انصاف کے لائق بات ہے کہ جو شخص خود اپنے ذاتی معاملات میں علانیے غلط بیانیاں کریت ہوں کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ عامہ خلائق کی نسبت ان کا قول قول فیصل خیال کیا جاوے۔ اگر ایسا ہوتو شاید ایک عالم کا انقلاب ہوجاوے۔

ہم کونہایت ہنی آتی ہے اس بات کے خیال کرنے سے کہ ایک اخبار نویس حضور شاہزادہ ویلز بہادر کے حیدرآ باد میں چونکہ عرب شاہزادہ ویلز بہادر کے حیدرآ باد نہ جانے کی بیدوجہ بیان کرتا ہے کہ حیدرآ باد میں چونکہ عرب بہت ہیں اس سبب سے گورنمنٹ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا شاہزادہ صاحب کوصد مہینچے۔ اسی طرح وہ نظام حیدرآ باد کے بمبئی میں بطور استقبال نہ آنے کی بیہ وجہ بیان کرتا ہے کہ جب شاہزادہ صاحب نے اپنا قصد ملتوی کیا تو نظام حیدرآ باد نے بھی اپنا قصد ملتوی کیا۔ اگر اس

رائے کوکسی عقل مند کی رائے سمجھ کر قابل سمجھا جاوے تو گورنمنٹ اور رعایا دونوں کے حق میں وہ ایک نہایت خطرناک چیز ہے۔گورنمنٹ کے حق میں وہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہا گر شاہزادہ صاحب کے حیدر آباد نہ جانے کی بیروجہ مان کی جاوے تو مفسدوں کواس بات کا یقین ہوجاوے کہ گورنمنٹ انگریزی ہندوستان میں اپنی حکومت نہایت خوف واندیشے سے کررہی ہےاوروہ اپنی رعب ودبدبے سے اپنی رعایا پر حکمران نہیں ہے، بلکہ فکرواندیشے سے حکمران ہےاور جوا قبال ایک گورنمنٹ کااپنی حکومت میں ہونا جا ہے گورنمنٹ انگریزی کاوہ ا قبال نہیں ہے اور یہ ایک ایبا معاملہ ہے کہاس کو ہرعاقل گورنمنٹ انگریزی کے حق میں پندیدہ نہیں سمجھتا۔ کیا ایک مرتبہ سی شریرآ دمی کی شرارت سے ہندوستان کے گورنر بہادر کا قتل ہوجانا ہماری گورنمنٹ انگریزی کےاس شاہی اقبال میں جس کا شہرہ آج دنیا کےاس کنارے سے لے کراس کنارے تک ہور ہاہے کچھ خلل انداز ہوسکتا ہے؟ ہر گرنہیں اورا گر نہیں ہوسکتا تو کیا بیرائے کچھ پسندیدہ ہے کہ شاہزادہ بہادرعر بوں کے خوف سے حیدرآ باد کو نہیں گئے۔ہماری رائے میں ایسا خیال کرنا گورنمنٹ انگریزی کی ہنسی کرنا اوراس کے اقبال کوکالعدم خیال کرلینا ہے۔گورنمنٹ کے رعب ودبد بے نے آج کل وہ عروج پایا ہے کہا گر اس کا قصد کسی والئی ملک کی طرف ہوتو قبل ظہوراس کے قصد کے اس کا رعب دوسروں کے مخالف ارادے کوفورانیست ونابود کردیتا ہے۔خود حیدرآ باد کے متعلق ایک خبر میں ہی ہم نے یڑھا ہے کہ کچھ مفسدوں نے ہنگامہ کیا تھا۔ جب صاحب ریزیڈنٹ بہادر حیررآ باد نے انگریزی فوج کے بلانے کا قصد کیا تو مفسد انگریزی فوج کے نام سے بھاگ گئے۔ پس ایسی صورتوں میں پیرخیال کرنا کہ گورنمنٹ انگریزی حیدرآ باد کے عربوں سے خانف ہوگئی کس قدرنامناسب ہے۔

اسی طرح الیبی بے محل رائے رعایا انگریزی کے حق میں نہایت مضرت ناک ہے۔

اگراس خیال کوسیح سلیم کرلیا جاوے کہ نظام صاحب اسی وجہ سے تشریف نہیں لائے جو بیان
کی گئی ہے تو نظام صاحب پرایک سخت الزام ثابت ہوتا ہے۔ اوراس الزام کا ثمرہ کسی طرح
ان کے تن میں بہتر نہیں ہے۔ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ نظام صاحب اپنی ملکہ معظمہ
کے فرزندار جمنداور ہمارے بادشاہ کے ولی عہد کے استقبال میں اس وجہ سے تامل کریں کہ
شاہزادہ صاحب نے ان کی ریاست میں کسی عذر سے تشریف لے جانے کا وعدہ نہیں فرمایا
اوہرا گرکسی طرح سے عقل اس خیال کو تجویز کرے تو اسی کیسا تھاس کو اور بہت ہی تجویزیں
نظام صاحب کی نسبت سوچنی پڑیں ، مگر چونکہ وہ کسی طرح عقل کے موافق نہیں ہے اس وجہ
نظام صاحب کی نسبت سوچنی پڑیں ، مگر چونکہ وہ کسی طرح عقل کے موافق نہیں ہے اس وجہ
سے کوئی عاقل تجویز نہیں کرسکتا۔

ان دونوں امر کے لحاظ سے ہمارا بیرخیال صحیح ثابت ہو گیا ہے کہ جولوگ جس رائے کے لائق نہیں ہیں اگروہ الیی رائے ظاہر کیا کریں تو ضروروہ نقصان آمیز ہوسکتی ہے اوراس کا اثر رعایا اور گورنمنٹ دونوں کے حق میں سخت مصرت ناک ہوتا ہے۔ جولوگ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے روس کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں ان کے خیالات بھی اسی کے قریب قریب ہیں اوران کے سبب سے بھی بھی ہندوستان کی ناواقف اور ناتجر بہ کاررعایا کے اطمینان میں خلل پیدا ہوسکتا ہے۔ کیا پورپ کے لارڈوں کے ان خیالات کا جو وہ انگلستان کی یارلیمنٹ میں زور دارتقریوں کے ساتھ ظاہر کیا کرتے ہیں یہی مطلب ہے جو ہمارے ہندوستان کے اخبار نولیں اپنے اخباروں میں بیان کرتے ہیں جوان کے غم میں ڈھلکتا چلا آتا ہے۔کیاوہ اس پہنے کی سٹرک کا ڈھلاؤاسی ہندوستان کی طرف خیال کرتے ہیں جس پروہ بلااختیار ڈھلکتا چلاآ تاہے۔کیاوہ روس کواپیانڈراور بےخوف سمجھتے ہیں کہوہ ہماری گورنمنٹ کے اقبال سے بے خبر ہوکر آنکھیں بند کیے ہوئے جلا آتا ہے اور ہماری گورنمنٹ کی بیداری کووہ اس قدر سمجھتے ہیں جس قدر کہان کواپنی الیں رابوں کے ظاہر کرنے

میں بیداری ہے۔ کیا جب وہ یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ روس بڑھتا چلا آتا ہے اور گورنمنٹ غافل ہے اس وقت گورنمنٹ انگریزی کو ہندوستان کے سلاطین سابقہ کے مثل خیال کرلیہ ہیں ہوائیں رائے ظاہر کرتے ہیں۔ گوروس اس وقت بہت زور آور ہواور گواس کے اراد بے نہایت ہی عالی ہوں ، اور گووہ اس وقت سلطنت ٹرکی کو دھرکانے سے اپنارعب بٹھلانا چاہتا ہوں ، مگراس میں کسی طرح کا شرخہیں ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کا رعب اس کے دل میں ایسا کام کررہا ہے جسیا کہ انسان کے بدن میں رعشہ کام کرتا ہواور اس طرف قدم اٹھانے کو وہ اس قدر دشوار سمجھتے ہیں۔

باایں لحاظ ضرور ہے کہ جولوگ رائے دینے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس باب میں دور اندیثی کوکام فرمایا کریں۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اسی قسم کے خاص معاملات میں یہ خیال کرتے ہیں ، بلکہ ہمارا منشاء ہے کہ جو شخص جس معالمے میں قابلیت نہ رکھتا ہووہ اس معالمے میں رائے دینے سے کچھ کم خرابی نہیں ڈالتا، چنانچ بعض اوقات انظامی معاملات میں سی قسم کی شدت ناترس کے دیکھنے سے ظلم پیندنری پر اور رحم پیند شخق پر عتراض کرنا پیند کرتے ہیں، صالا نہ بھی وہ انتظام خود اس نرمی یا شدت کا مقتضی ہوتا ہے۔ پس ایسی حالت میں انتظامی امور کے ناواقفوں کی جانب سے اس قسم کی آراء ہنسی کا باعث ہوتا ہے ہمیشہ وہ ایسی علطی کرتا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے ہمیشہ وہ ایسی علطی کرتا

# یعنی تمیزجس سے بھلائی برائی میں امتیاز کیاجا تاہے

# (تهذيب الاخلاق بابت مكم شوال 1279 هـ)

میرایدخیال ہے کہ اگرانسانوں کے دلوں کو چیر کران کا حال دیکھا جاو ہے تو دانا اور نادان دونوں کے دلوں میں بھیشہ بہت نادان دونوں کے دلوں میں بھیشہ بہت سے نغواور ہے بودہ خیال آتے ہیں، ہشاروسو سے دونوں کے دلوں میں آٹھتے ہیں، مگران دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دانا آ دمی ان میں سے انتخاب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سے خیالات ایسے ہیں جن کو گھنگو میں لانا چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نادان آ دمی ایسا نہیں کرتا اور جو خیال اس کے دل میں آتا ہے بسو چے سمجھے منہ سے بکتا جاتا ہے۔ دانشمند آ دمی بھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں نادان کی مانند ہوتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے بے سو یے سمجھے منہ بوتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے بیسویے سمجھے منہ بوتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے ہے۔ بات کی مانند ہوتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے بے تر دد دوست کہتا ہے، گویا اس کو خیالات ہی ایک بلند آواز میں آتے ہیں۔

پسٹلی صاحب کا یہ قول ہے کہ انسان کودشن کے ساتھ بھی ایسابر تا وَں رکھنا چاہیے کہ اس کو دوست بنالینے کا موقع رہے اور دوست سے اس طرح برتا وَ کرنا چاہیے کہا گر بھی وہ

دشمن ہوجاوے تو اس کے ضرر سے بیچنے کی جگہ رہے۔ اس قول کی پہلی بات جو شخص کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ ساتھ برتاؤ کی ہے وہ پہلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ پہلی ہات ہو دوست کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ پہلی ہیں ہے ایسے برتاؤ سے پھھا تھی نہیں اس میں ہمھی کی پھھ بھی بات نہیں ہے، بلکہ نری مکاری ہے ایسے برتاؤ سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے اپنے دلی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ بعضی دفعہ دوست دشمن ہوجاتے ہیں ۔ اور بھید کو کھول دیتے ہیں، مگر دنیا اضی کو دغا بازی کرتے ہیں اور دوست پر بھروسا کرنے والے کو ناہم جھے نہیں کہتی ہاں البتہ دوستوں کے منتخب کرنے میں بڑی ہمچھ جا ہے۔

سمجھ صرف باتوں ہی میں منحصر نہیں ہے ، بلکہ ہرفتم کے کاموں کی رہنمااور ہمارے لیے ہمارے قادر مطلق خدا کی نائب انسان میں بہت سی بڑی عمدہ عمدہ صفتیں ہیں ، مگر سمجھ سے زیادہ مفید ہے۔ سمجھ ہی کے سبب سے اور تمام صفتوں کی قدر ہوتی ہے۔ سمجھ ہی کے سبب سےاورتمام صفتوں کی قدر ہوتی ہے۔ سمجھ ہی کے سبب سے وہ تمام صفتیں اپنے اپنے موقع پر کام آتی ہیں۔ سمجھ ہی کےسبب سے وہ مخض جس میں وہ صفتیں ہیں ان صفتوں سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ سمجھ بغیرعلم اورعقل دونوں ناچیز ہیں ، بھلائی برائی دکھائی دیتی ہے۔ باوجود یکہ انسان میں نہایت عمدہ عمدہ خصلتیں ہوتی ہیں ،گر سمجھ بغیر ان کے برتاؤں میں غلطیاں کرتاہے اور نقصان پر نقصان اٹھا تاہے ۔ سمجھ ہونے سے صرف اُٹھی خوبیوں کا جواس میں ہیں ما لک نہیں ہوتا ، بلکہ دوسروں میں جوخو بیاں ہیں ان کا بھی ما لک بن جا تا ہے ۔ سمجھ دار آ دمی جس سے گفتگو کرتا ہے اس کی لیافت کو بھی خان لیتا ہے اور اس کی لیافت کے موافق گفتگو کرتا ہے۔اگر ہم انسانوں کومختلف فرقوں اور گروھوں اور جماعتوں کی مجلسوں کے حالات برغوركرين توجم كوصاف معلوم ہوگا كه ہرا يك مجلس ميں نه كسى عقلند كي گفتگو كوغلبه ہوتا ہےاورنہ کسی بہادراور دلیر کی گفتگو کو، بلکہ اس شخص کی گفتگوسب برغالب رہتی ہے جس کو سمجھ

ہے اور جواھل مجلس کی لیافتوں کو اور جو بات کہنی ہے اور جو نہ کہنی ہے اس میں تمیز کرسکتا ہے۔ جس شخص کو بڑی ہی بڑی لیافت حاصل ہو پر سمجھ نہ ہووہ ایک نہایت قو کی اور زبردست پر اندھے آدمی کی مانندہے جو بسبب اپنے ندھے بن کے اپنے زور وقوت سے پچھ کام نہیں لے سکتے ہے۔ گوا یسے شخص کو دنیا میں اور سب طرح کے کمال حاصل ہوں ، مگر سمجھ نہ ہوتو وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ برخلاف اس کے اگر اس کی سمجھ پوری ہواور صرف اس ایک صفت میں اس کو کمال ہواور باقی اوصاف متوسط در ہے کے رکھتا ہوتو وہ اپنی زندگی میں جو پچھ عیا ہے کرسکتا ہے۔

سمجھ جس طرح کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا کمال ہے، اسی طرح مکر اس کے حق میں بہت بڑاوبال ہے۔ نیک دل کی منتہائے خوبی سمجھ ہے اور بددل کی منتہائے بدی مکریا یوں کہو کہ وہ نیک دل کے لیے معراج ہے اور یہ بددل کے لیے کمال سمجھ نہایت عمدہ اور نیک مقصد پیدا کرتی ہے اوران کے حاصل ہونے کونہایت عمدہ عرہ اورتعریف کے قابل ذریعے قائم کرتی ہے، مگر مکر میں صرف خود غرضی ہوتی ہے۔ سمجھ مثل ایک روثن آ کھ کے ہے جس میں بے انتہا وسعت ہے اور تمام دنیا کو اور دور دور کی چیزوں ، آسانوں کو اور آسانوں کے ستاروں کو بخو بی دیکھ سکتی ہے ۔ مکرمثل ایک کوتاہ نظر آئکھ کے ہے جویاس یاس کی ناچیز چیز وں کود کیر سکتی ہے اور دور کی چیزیں گوہ کیسی ہی عمدہ اور روثن ہوں اسے نظر نہیں آتیں۔ سمجھ جس قدر ظاہر ہوتی جاتی ہے۔اسی قدرانسان کا اختیاراوراعتبار بڑھتا جاتا ہے،مگر مکر کاٹ کی ہنڈیا کی مانند ہے کہ جب ایک دفعہ کھل گیا تو پھراس کی قوت اورعزت بالکل جاتی رہتی ہے، پھرانسان کسی کام کانہیں رہتا۔ جو کام کہ وہ ایسی حالت میں کرسکتا جب کہ لوگ اس کوایک سیدھا سادھا بھولا بھالا آ دمی سمجھتے ،اب وہ کام بھی وہ نہیں کرسکتا ۔ سمجھ عقل کے لیے کمال ہے اور جمارے کاموں کے لیے رہنما ، مکرایک قوت ہے جو صرف حال ہی کے فائدوں کودیکھتی ہے۔ سمجھ نہایت عقلمنداور نیک آ دمیوں میں پائی جاتی ہے۔ مکرا کثر جانوروں میں اوران لوگوں میں جو جانوروں کی مانندیاان سے کچھ بہتر ہوتے ہیں پایا جا تا ہے۔ سمجھ نفس الامرمیں ایک نہایت خوبصورت دکش چیز ہے اور مکر گویا اس کی بگاڑی ہوئی نقل ہے۔ سمجھ والے آ دمی کی طبیعت ہمیشہ زمانہ حال اور استقبال دونوں پر گلی رہتی ہے۔ جو باتیں ہ زمانہ دراز کے بعد ہونے والی ہیں اور جواب ہور ہی ہیں دونوں کودیجھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رخج دخوشی جود وسری زندگی یعنی قیامت میں ہونے والی ہےوہ بےشک ہوگی ، گواس کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ وہ اس کے دور ہونے کے سبب سے اس لیے اس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ دوسری زندگی ، لینی قیامت کی تکلیف وراحت لمحه لمحه پاس آت یجاتی ہے اوراس طرح سے رنج وخوشی دیویں گی جیسا کہز مانہ حال میں رنج وخوشی ہوتی ہے،اس لیےوہ نہایت غور وفکر سے ان خوشیوں کے ہاتھ آنے کے لیے کوشش کرتا ہیجو قدرت نے اس کے لیے بنائی ہیں اورجن کے لیےوہ پیدا کیا گیا ہے۔وہ اپنے خیال کو ہرکام کے انجام تک دوڑ اتا ہے اوراس کے حال و مال کے نتیجوں برغور کرتا ہے اور اس فانی دنیا کے تھوڑے سے نفع اور فائدے کواگر در حقیقت وہ نفع اور فائدہ اس کی تیجی عاقبت کے خیال کے مخالف ہو چھوڑ دیتا ہے۔غرضکہ اس کی تمام تدبیریں عمدہ ہوتی ہیں اس کارویہ ایسے خض کی مانند ہوتا ہے جواپنا فائدہ بھی سمجھتا ہےاوراس کی حاصل کرنے کا مناسب طریقہ بھی جانتا ہے۔ سمجھ جس کومیں نے اس مضمون میں بطورایک نیکی اور کمال کے بیان کیا ہے وہ صرف دنیا ہی کے کاموں کے لیےمفیز ہیں ہے، بلکہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وہصر ف اس فانی انسان کے لیے ہی رہنمانہیں ہے، بلکہ اس صلی نافانی انسان کے لیے بھی جوہم میں بولتا ہے رہنماہے۔بعض مصنف اس کوعقل کہتے ہیں اور بعض سمجھ، یعنی تمیز جس سیاچھی و بری باتوں اور بھلائی وبرائی میں امتیاز کیا جا تاہے۔حقیقت میں یہی چیزسب سے بڑی ہے۔

#### ایک مصنف کا قول ہے کہ

سمجھ ہی الیں رونق کی چیز ہے جس کو بھی زوال نہیں۔ جواس کو چیز ہے جس کو بھی زوال نہیں۔ جواس کو چیز ہے جس کو بھی زوال نہیں۔ جواس کو چین ہیں ، جواس کو ڈھونڈتے ہیں وہ آسانی سے پاتے ہیں۔ اس کی تلاش میں ان کو بہت دور جانا نہیں پڑتا۔ کیونکہ وہ اس کو اپنے ہی دروازے پر پاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھتا ہے رکھنا ہی اس میں کمال حاصل کرنا ہے۔ جو کوئی اس پر خیال رکھتا ہے اس دم جبتو سے چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ خودا یسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے اور جواس کے لائق ہیں ان کورستے ہی میں ملتی ہے اور میں رہتی ہے اور چواس کے لائق ہیں ان کورستے ہی میں ملتی ہے اور میں رہتی ہے اور چواس کے لائق ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ تی ۔ افسوس کہ ہماری قوم میں سب پھھ موجود ہے پر یہی نہیں۔

### انسان کے خیالات

## (تهذیبالاخلاق جلد1 نمبر2 بابت15 \_شوال 1287ء)

جہاں اور بہت سے عبائبات قدرت الہی ہیں انہی میں سے انسان کے خیالات بھی نہایت عجیب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قتم کی مخلوقات ایک ہی سا خیال رکھتی ہے۔ جانوروں کی وہ حرکات اورافعال جو جاندار ہونے کے سبب سے ہیں اور وہ چیز جو محرک ان افعال یا حرکات کی بواسطہ یا بلا واسطہ ہے اس کا کچھ ہی نام رکھو، مگر وہ وہی چیز ہے جس کو انسان حالت میں خیال کہتے ہیں۔

تمام افعال اور حرکات جانوروں کی بلاشبہ ارادی ہیں اور پچھشک نہیں کہ وہ متحرک بالا رادہ ہیں۔ ان کی تمام حرکتوں کا باعث بواسطہ یا بلاواسطہ کے خیال جلب منفعت مادی جیسے غذامسکن وغیرہ یا غیرہ یا غیر مادی جیسے فرحت وانسبساط اور بشاشت یا خیال دفع مضرت مادی وغیر مادی کا ہوتا ہے۔ ہم نہیں یاتے کہ انسان میں اور کوئی چیز اس سے زیادہ ہے۔ بلاشبہ اتنا فرق یاتے ہیں کہ جانور میں وہ خیالات محدود اور انسان میں نامحدود ہیں۔

مگر تعجب تو ہم کواس بات سے ہوتا ہے کہ ہرگاہ ایک قتم کے جانداروں میں ایک ہی سے خیالات ہیں اور ان پر وہ سب ایک ہی سایقین کامل رکھتے ہیں تو تمام انسان بھی باوجود یکہایک شم کے جاندار ہیں ایک ہی سے خیالات اورایک ہی سایقین کیوں نہیں رکھتے ہیں۔

کبھی یہ بھھ میں آتا ہے کہ جانوروں کے خیالات محدود ہونے کے سبب متفق ہیں اور انسان کے خیالات میں نامحدود ہونے کے سبب وہ صفت نہیں ہے، گریہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی ، اس لیے کہ نامحدود ہونے کے لیے مختلف ہونا ضرور نہیں ہے پس انسانوں کے خیالات سے جہاں تک ہم کو واقفیت ہوئی قدر عجائبات قدرالی سے ہم کو زیاد واقفیت ہوتی خیالات سے جہاں تک ہم کو واقفیت ہوتی قدر عجائبات قدرالی سے ہم کو زیاد واقفیت ہوتی ہوتی بہتیا ، ہم اور ان خیالات کا شیخے ہونا یا غیر شیخے ہونا ہمارے اس فائدے میں پھونقصان نہیں پہنچتا ، بلکہ درصورت مختلف ہونے کے اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے ، اس لیے ہم اپنے اس آرٹیل میں ایک انسان کے خیالات بیان کرتے ہیں جن کو وہ اس طرح پر کہتا ہے۔

مجھ کوخیال کہ جس قدراور جانداروں کو کرنا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی کرنا ہے یا اس سے ادہ۔

مگر میرے خیال میں بیآیا کہ انسان کے سواتمام جاندار مخلوقات کے لیے جن
چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بنانے والے کاریگر نے سب پچھان کے ساتھ بنادی ہیں۔
ان کوان چیزوں کے ہم پہنچانے پیدا کرنے کی حاجب نہیں ہے۔ تمام جانوروں کی خوراک
بغیران کی سعی و تدبیر کے بیدا ہوتی ہے۔ سر دملک کے جانوروں کے لیے نہایت عمدہ پشمینے کا
گرم لباس ان کے بدنوں پر بیدا کیا ہے۔ پرند جانوروں کے لیے مینہ سے بچنے کا باران
کوٹ انھی کے بدنوں پر سیا ہے، گرم ملک کے جانوروں کے لیے اسی اب وہوا کے مناسب
ان کا جامة طع کیا ہے، گرم انسان کے لیے پھی تیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بیسب
پچھ خود کرنا ہے۔

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان نے اپنے کاموں کے کرنے کے لیے کسی سے پچھ

سکھنے یا تعلیم پانے کے محتاج نہیں ہوتے ،خود سکھے سکھائے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شہد کی کھی کو رس چوسنے کے لیے عمدہ قتم کے ماخذوں کو شناخت کوئی نہیں بتا تا اور اپنے گھروں کو الیی عملد تقشیم سے زکالناجس میں ایک بڑا مہندس بھی جیران ہوجاوے کوئی نہیں پڑھا تا۔ بیئے کو ایساعمدہ اور محفوظ کا شانہ بنانا کوئی نہیں سکھا تا، مگرانسان کو بغیر سکھے کچھے تھی نہیں آتا۔

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان کے کام خواہ وہ افعال جوارح سے ہوں یا دوسری قتم سے اور وہ ازخودان کوآئے ہوں یا تعلیم سے نہایت محدود ہیں ، مگر انسان کے ہرقتم کے کام نامحدود ہیں۔ان سب باتوں سے میں نے خیال کیا کہ انسان کواور جانوروں سے بہت کچھ زیادہ کرنا ہے۔

پھر میں نے خیال کیا کہ ایسے بڑے کاریگر نے جوانسان کواور جانوروں سے بھی زیادہ در ماندہ بنایا ہے اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا ہے تو کیا چیز اس کو دی ہے جس سے وہ بیسب چیزیں کرسکتا ہے اور تمام مشکلوں پر فتح پاسکتا ہے، اتنے میں میرا دل بول اٹھا کے عقل۔

میں نے یہ بات سن کرسوچ میں گیا کہ کیا یہ بات سی ہے ، مگر میں نے خیال کیا کہ عقل سے تو یہ کام نہیں نکل سکتا۔ نہ تو وہ خود یہ کام نکال سکتی ہے اور نہاس کے بغیر یہ شکل حل ہوسکتی ہے ، یہ تو کسی دوسری چیز ہماری بھوک نہیں کھوسکتیا ، مگر اس چیز کو بہم پہنچا دیتا ہے ، جو ہماری بھوک کھودیتی ہے۔

بہت ی تلاش اور جبتو میں نے کی اور خیال دوڑ ایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے عقل بھی صرف آلہ ہے۔ تو خیال میں آیا کہ وہ چیز علم ہے جس کے معنی دانستی ہیں۔ تب میں سمجھا کہ مجھ کو اور جانوروں سے زیادہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف تمام باتوں کی اصلیت دریافت کرنا ہے۔

میں نے خیال کیا کہ علم اوریقین بید دونوں آپس میں لازم وملز ومھ ہیں۔جس چیز کا مجھ کوعلم ہوگا بیشک اس کا یقین ہوگا اور جس کا یقین ہوگا اس کاعلم بھی ہوگا۔ پس میں نے خیال کیا کہ یقین بغیرعلم کے اور علم بغیریقین کے سچاارو پورانہیں ہے۔

میں نے اس بات کو بالکل تی سمجھا اور خیال کیا کہ مثلا مجھ کو اعداد کے حساب میں تین کا اور دس کا علم ہے اور اس لیے یقین ہے کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہوتے ہیں ، تو اگر کو گفت کے برخلاف کے اور اپنے بیان کے ثبوت کے لیے یہ بات کے کہ میں اس کری کوسانپ بنا دیتا ہوں اور وہ اس کوسانپ بنا بھی دے ، تو کچھ عجب نہیں کہ اس کا ایسا کرنا مجھ کو جیرت میں ڈال دے ، مگر کسی طرح اس بات کے یقین میں کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہوتے ہیں شک نہیں لانے کا۔

میں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کے مذھب کا بیدایمانی مسئلہ کہ اقرار بالسانی و تصدیق بالقلب ہے شک سچا مسئلہ ہے۔ اس کا پہلا جز وتو دنیاوی باتوں سے متعلق ہے مگروہ اصل مطلب ہے وہ دوسری جزومیں ہے۔ تصدیق قلبی اور یقین اگر چہ ایک ہی چیز ہے، مگر الفاظ تصدیق قلبی زیادہ شادار اور مطلب کو زیادہ تر دل پر نقش کرنے والے ہیں ، اس لیے میں نے خیال کیا کہ ایمان بے یقین کے اور یقین بغیر علم کے نہیں ہوسکتا۔

میں نے یہ بھی خیال کیا کہ علم یا یقین جس کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہوسکتا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ دس اور تین کی زیادتی و کمی کا یقین ہے، تا کہ نسی طرح زائل نہ ہو سکے،
کیونکہ اگروہ کسی طرح زائل ہو گیا تو وہ حقیقت میں علم یا یقین نہ تھا، بلکہ حض ایک دھو کا تھا۔
ان تمام خیالات نے مجھ کو گھبر الیا اور میں چاروں طرف ڈھونڈ نے لگا کہ علم یا یقین،
بلکہ یوں کہو کہ ایمان حاصل کرنے کا کیا صریحہ ہے۔

میں نے دیکھا کہ ہزاروں ، لاکھوں ، کروڑ وں آ دمی بہت سی باتوں پریفین رکھتے

ہیں اوران کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی ۔ میں کیوں ایسی مشکلات میں پڑا ہوں ۔ بہتر ہے کہان لوگوں سے پوچھوں کہتم نے ان سب باتوں پرکس طرح سے یقین حاصل کیا۔

یہودی نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ خدا ایک ہے، اس لیے کہ موسیٰ نے کہا ہے۔

عیسائی بولا کہ غلط، خداتین ہیں اور مجھ کواس پر کامل یقین ہے،اس لیے کہ یوحنانے یوں بھی بتایا ہے۔

ایسے اختلاف سے میں اور بھی گھبرایا ، میں نے خیال کیا کہ ایک شے کے علم یا یقین میں اختلاف ہے تو میں اور بھی گھبرایا ، میں نے خور میں اختلاف ہے تو وہ یقین ہی نہیں ، پھر کیونکران کو ایسامختلف یقین ہوا۔ جب میں نے خور کیا تو سمجھا کہ ان کو تو نہ خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے نہ خدا کے تین ہونے پر ، بلکہ ان کو تو اس بات پر یقین ہے کہ مولی اور یو حنانے ایسا کہا ہے۔

یہودی بولا کہ موسیٰ نے خدا سے باتیں کیں ،ککڑی کوسانپ بنایا پھراس نے جو کہااس میں کیاشک ہے؟

عیسائی بولہ کہ میسی نے مردوں کوجلایا، مارنے سے بھی نہ مرا، بلکہ قبر میں سے آٹھ کر آسمان پر چلا گیا، پھراس کے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟

پہلے تو میں شک میں پڑا کہ دلیلیں تو اچھی ہیں مگر پھر مجھے خیال ہوا کہ ان کوتو خدا سے موسی کے باتوں کرنے پر اور لکڑی کوسانپ بنانے پر اور عیسی کے مردوں کو جلانے پر اور خود جی اٹھنے پر یقین ہے خدا کے ایک یا تین ہونے پر یقین نہیں۔

ان مباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ علم یا یقین یاا بمان حاصل کرنے کا وسیلہ صرف عقل ہے جوان چیز وں کے حاصل کرنے کے لیے آلداور نہایت عملدہ رہنما ہے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ عقل پر غلطی سے محفوظ رہنے کا کیونکریقین ہو، میں نے اقرار کیا کہ حقیقت میں اس پریفین نہیں ہوسکتا ، مگر جب عقل ہمیشہ کام میں لائی جاتی ہے توایک شخص کی عقل کی خلطی دوسر سے شخص کی عقل کی عقل سے اور ایک زمانے کی عقلوں کی غلطی دوسر سے زمانے کی عقلوں سے صحیح ہو جاتی ہے ، مگر جب کہ علم یا یقین یا ایمان کا مدار عقل پر ندر کھا جاوے تواس کا حاصل ہوناکسی زمانے اور کسی وقت میں بھی ممکن نہیں۔

میرے دل میں شباطھا کہ کہ عقل کو جو میں نے سب سے بڑار ہنما سمجھا کیوں سمجھا۔ کیا میمکن نہیں ہے کہ عقل سے بڑا کوئی اور رہنما ہو جو عقل کو بھی شکست دے دے، ہم کواس سے واقفیت نہ ہونی اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

گرمیں نے خیال کیا کہ ایسے رہنما کے موجود ہونے کے احتمال سے ہمارا کا منہیں چلتا۔اس کے موجود ہونے کا ہم کوعلم اور یقین چاہیے، جب بینہیں ہے توعقل کے سوااور کوئی رہنما بھی نہیں ہے۔

مجھے خواب کا خیال آیا ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ سونے کے وقت ہم خواب دیکھتے ہیں اور اس حالت میں ہم اس کو واقعی اور اصلی سجھتے ہیں اور اس کے سپے ہونے میں ہم کو کچھ شبہ بھی نہیں ہوتا ، مگر جب جا گئے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ اصلی نہ تھا ، بلکہ صرف خواب وخیال تھا تو کس وجہ ہے ہم کو یقین ہے کہ جو کچھ ہم حالت بیداری میں جانتے اور سجھتے ہیں وہ در اصل صحیح اور واقعی ہے ، ممکن ہے کہ بیسب کچھ ہمارے اس وقت کی حالت کے مطابق صحیح ہو ، مگر ایک دوسری حالت بیش آوے جو ہماری بیداری کی حالت خواب کے ساتھ ہے او ہراس وقت ہم کو معلوم ہو کہ ہماری حالت بیداری کی در حقیقت خواب کی حالت تھی۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ایسی حالت کا احتمال ہمارے یقین کو کافی نہیں ، ہم کو یقین مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ایسی حالت کا احتمال ہمارے یقین کو کافی نہیں ، ہم کو یقین

مگر چھر جھے خیال آیا کہ ایک حالت کا اختال ہمارے یقین لوکائی ہمیں ،ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ در حقیقت الیم بھی کوئی حالت ہے اور احتمال اور یقین میں بڑا فرق ہے۔ پھر عقل کے سواکوئی ذریعیہ نہیں رہا۔ میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ ورائے عقل کے اور کوئی طریقہ بھی ہوجس سے صورت یا کیفیت روح کی تبدیل ہو جاوے اور وھی تبدل یا ترقی آلہ حصول علم یا یقین یا ایمان کی ہواور اس کیفیت میں اور اس سے پہلی کیفیت میں ایسا ہی فرق ہوجسیا کہ ایک تندرست خص میں اور اس خص میں جو صرف تندرست کے حال سے واقف ہوفرق ہے۔

پھر مجھ کو خیال آیا کہ تندرستی کے حال سے واقف ہونا بغیر تندرست رہم ممکن نہیں اور صورت یا کیفیت روح کی تبدل کی حالت میں اس بات کی تمیز کرنے کے لیے کہ دونوں حالت میں اس بات کی تمیز کرنے کے لیے کہ دونوں حالت کی حالت کون سے ہے ، کیا چیز ہے وہی تبدل صورت یا کیفیت روح تو اس کی میٹر ہونہیں سکتی لامحالہ دوسری چیز جا ہیے اور وہ دوسری چیز بجرعقل اور کوئی نہیں روح تو اس کی میٹر ہونہیں سکتی لامحالہ دوسری چیز جا ہے اور وہ دوسری چیز بجرعقل اور کوئی نہیں میں سے بھیر کھا کرآ وعلم یا یقین کا ایمان مدار صرف عقل ہی

ان تمام خیالوں نے مجھے یہ ہدایت کی کہ عام لوگوں میں جو یہ مسکلہ ہے کہ ایمان اور مند مسلمہ ہے کہ ایمان اور مند مسکو عقل سے کچھ علاقہ نہیں ہے یقین غلط ہے اور جب میں نے مذھب اسلام کو بالکل عقل کے مطابق پایا تو اس کی سچائی پراور اس مسکلے کی غلطی پراور بھی کامل یقین ہوا۔

یرر ہتاہے۔

### گز را ہوا زمانہ

### (تهذيب الاخلاق بابت كيم صفر 1290هـ)

برس کی اخیر رات کوایک بڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے گئا رٹپ رٹپ کرکڑئی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، ول کا نیپتا ہے اور دم گھبرا تا ہے، بڑھا نہایت عملین ہے، مگر اس کاغم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہا کیلے بن پر اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر اور نہ برس کی اخیر رات پر، وہ اپنے بچھلے زمانے کو یا دکر تا ہے اور جتنا زیادہ یا د آتا ہے اتنا بی راور نہ برس کی اخیر رات پر، وہ اپنے بچھلے زمانے کو یا دکر تا ہے اور جتنا زیادہ یا د آتا ہے اتنا بھی بے چلے جاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔

پچپلاز مانداس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنالڑ کین اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس
کوکسی چیز کاغم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی ۔ روپے اشر فی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی
اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا
وقت جلد آنے کی خوشی میں کتا ہیں بغل میں لے ملتب میں چلا جاتا تھا۔ ملتب کا خیال آتے
ہیں اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ مملکین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا''
ھائے وفت' ہائے وفت! گزرے ہوئے زمانے! افسوس کہ میں نے مجھے بہت دیر میں یاد

پھروہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا۔ اپنی سرخ سفید چرہ ،سڈول ڈیل ، بھرا بھرابدن ، رسلی آئکھیں ،موتی کی لڑی سے دانت ،امنگ میں بھرا ہوادل ، جذبات انسان کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ اس آئکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نفیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرسی کی بات بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ ''اہ ابھی بہت وقت ہے'' اور بڑھا ہے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ وقت گزرگیا! آہ وقت گزرگیا! اب پچتا کے کیا ہوتا ہوتا اور موت سے اسٹوارتا اور موت میں نے اپنے تیکن ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ''ابھی وقت بہت ہے۔''

یہ کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹرکھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی ، دیکھا کہ رات ولیم ہی ڈراؤنی ہے ، اندھیری کھٹا چھارہی ہے ، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے ، ہولناک آندھی چل رہی ہے ، درختوں کے پتے آڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں ، تب وہ چلا کر بولا ، ہائے ہائے میرے گزری ہوئی زندگی بھی الیم بھی ڈراؤنی ہے جیسی بیرات' بیہ کہہ کر پھراپنی جگہ آ ہیڑھا۔

اتے میں اس کو اپنے ماں باپ ، بھائی بہن ، دوست آشنایاد آئے جن کی ھڈیاں قبروں میں گل کرخاک ہو چکی تھیں۔ مال گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آتھوں میں آنسوں بھرے کھڑی ہے۔ یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا دفت گزرگیا۔ باپ کا نورانی چپرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں بیآ واز آتی ہے کہ کیوں بیٹا ہم تمہارے بھی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگل دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب عملین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کہ سکتے

الیں حالت میں اس کواپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جواس نے نہایت بے پروائی اور بے مروقی اور کج خلقی سے اپنے مال باپ، بھائی، بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ مال کور نجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنایاد آتا تھا اور اس پران گلی ہڈیوں میں سے ایس محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کراس کا بدلہ ہو!

وہ گھبرا کر پھر کھڑ کی کی طرف دوڑ ااور ٹکرا تالڑ کھڑا تا کھڑ کی تک پہنچا۔اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھبری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھی ہے پررات ولیبی ہی اندھیری ہے۔اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھراپنی جگہ آبیٹھا۔

اتنے میں اس کو اپنا دھیڑ پنایا د آیا جس میں کہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوہن ، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش ۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یا دکیا جس میں یہ بنست بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا ، نمازیں پڑھنی ، جج کرنا ، زکواۃ دینی ، بھوکوں کو کھلانا ، مسجدیں اور کنوئیں بنوانا یا دکر کر اپنے دل کوتسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درولیثوں کو جن کی خدمت کی تھی ، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی اپنی مدد کو کھی اپنی مدد کو کھی اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی ۔ وہ دیکھا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اس تک خاتمہ ہے۔ بھو کے چرو یسے ہی بھو کے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ کریا تو کھنڈر ہیں اور یا پھرویسے خاتمہ ہے۔ بھو کے پڑے ہیں۔ نہیراور نہ فقیر ، کوئی اس کی آ واز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں خاتیا اور پھریہ کہ کرچلاا تھا '' ہائے لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچھی ، اب پچھ بس چتیا اور پھریہ کہ کرچلاا تھا'' ہائے لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچھی ، اب پچھ بس چیتا اور پھریہ کہ کرچلاا تھا'' ہائے لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچھی ، اب پچھ بس چیتا اور پھریہ کہ کرچلاا تھا'' ہائے لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچھی ، اب پچھ بس جھیل اور پھریہ کہ کرچلاا تھا'' ہائے

وہ گھبرا کر پھر کھڑ کی کی طرف دوڑا۔اس کے بیٹ کھولے تو دیکھا کہ آسان صاف ہے، آندهی تمھ گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں،ان کی چیک سے اندھیر ابھی کچھ کم ہوگیا ہے۔وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کود کیھر ہاتھا کہ ریکا پک اس کو آسمان کے بیج میں ایک روشنی دکھائی دی اوراس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔اس نے تنظی بانده کراہے دیکھنا شروع کیا۔جوں جوں وہ اسے دیکھا تھاوہ قریب ہوتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت یاس آگئی ، وہ اس کےحسن و جمال کودیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت یاک دل اور محبت کے لیجے سے بو چھا کہتم کون ہو۔وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں ۔اس نے یو چھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے۔ وہ بولی ہاں ہے،نہایت آسان پر بہت مشکل ۔ جوکوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ'' وہ اللّٰہ لا ازید والاانقص''ادا کر کےانسان کی بھلائی اوراس کی بہتری میںسعی کرےاس کی میںمسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جواخیر تک رہے گا۔پس جو بھلائی کہ انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ وہی نسل درنسل اخیر تک چلی آتی ہے۔ نماز ،روزہ ، حج ، زکواۃ اس تک ختم ہوجاتا ہے۔اس کی موت ان سب چیزوں کوختم کردیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چندروز میں فنا چیزوں کوختم کردیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند میں فنا ہوجاتی ہیں، مگرانسان کی بھلائی اخیر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں ، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہیے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے کم ہے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے ساعی ہو۔ بیہ کہہ کروہ دلہن غائب ہوگئی اور بڈھا پھراپی مگەآ بىھا<u>۔</u>

اب پھراس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہاس نے اپنی پچپن کی عمر میں کوئی

کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کانہیں کیا تھا۔اس کے تمام کام ذاتی غرض پربنی تھے۔نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کور شوت دینے کی نظر سے کیے تھے۔خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔

ا پناحال سوچ کروہ اس دلفریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپناا خیر زمانہ دیکھ کر آیندہ کرنے کی بھی کچھا میدنہ پائی ، تب تو نہایت مایوس کی حالت میں بے قرار ہوکر چلااٹھا '' ہائے وقت ، ہائے وقت ، کیا پھر تجھے میں بلاسکتا ہوں؟ ہائے میں دس ہزار دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہوسکتا۔'' یہ کہہ کراس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی باتوں کی آواز آنے گی۔ اس کی بیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کراس کی بی لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کو گرد آ کھڑ ہے ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیول تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری پیکی بندہ گئی ہے؟ آٹھ منہ ہاتھ دھو، کپڑے بہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور تمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڑھا ہوگیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے س کراس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جسیا اس پیشیمان بڑھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جسیا تیری دہمن نے تجھ سے کہ۔

مین کروہ لڑکا پانگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ اور یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں بھی اس بڈھے کی طرح نہ پچتا ؤں گا اور ضروراس دلہن کو بیا ھوں گا جسے نے ایسے خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلا یا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلا یا۔ او خدا او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ پس اے میرے پیارے نو جوان ہم وطنو! اوراے میری قوم کے بچوں ، اپنی قوم کی محلائی پر کوشش کرو، تا کہ اخیر وفت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچتا ؤ۔ ہماراز مانہ تو اخیر ہے اب خدا سے بیدعا ہے کہ کوئی نو جوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوش کرے، آمین ۔

ہم ہملائی میں کوش کرے، آمین ۔

### طريقه تناول طعام

#### (تهذيب الاخلاق بابت 20\_محرم 1289 ھ)

ضداورنفسانیت انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔کسی اچھی بات کوضد سے نہ ماننا اوراس کی نیک وبدیرغور نہ کرنا در حقیقت انسان کا کامنہیں ہے۔

اس وقت ہم کو نہ انگریزوں کی طرف چھری کا نٹے سے میزکرس لگا کر کھنے پر بحث ہے اور نہ ہم کو ترکوں لگا کر کھنے پر بحث ہے اور نہ ہم کو ترکوں کی تقلید کی ہوس ہے، بلکہ ہم نہایت سید ھی طرح سے کھانے کے طریق پر بخث پرغور کرنی ہے اور بلا تبدیل وضع جس قدر کہ اس کے نقصان رفع ہو سکتے ہیں اس پر بحث کرنے سے غرض ہے۔

ہندو چو کے میں چھوٹی چھوٹی پیالیوں یا تشتریوں یا پتلوں میں تھوڑ اتھوڑ اسب قسم کا کھانا چن کرآ گے رکھ لیتے ہیں اور ہرایک میں سے پچھ کچھ کھاتے جاتے ہیں اور جو پچتا ہے وہ اسی برتن میں دھرار ہتا ہے جس میں انہوں نے کھایا تھا اور اس سبب سے کھانے کے وقت ان کے سیامنے جھوٹے برتن اور نیم خور دو کھانا سب دھرار ہتا ہے اور کھا چنے کے بعدوہ سب اٹھ جاتا ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے کھانا کھانے کا بھی یہی طریق ہے جو ہندوؤں کا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ہندو چو کے میں بیٹھتے ہیں ،مسلماندسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں۔جس طرح ہندوسب طرح کا کھانا ایک ساتھ اینے آ گے رکھ لیتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی قابول اورر کابیوں اورغوریوں اورتشتریوں اورپیالوں میں سبطرح کا کھانا اور سب قتم کی روٹی اور ہرطرح کے کباب اور فیرنی کے خوانیج اور بورانی کے پیالے اور اچار مربے کی پیالیاں سیتلا کے بوجایے کی طرح سب اینے آ گے رکھ لیتے ہیں اوراس ایک دسترخوان پر کوئی تو فیرین کلمہ شہادت کی انگل سے اور کوئی دست بخیر جاروں انگلیوں سے جاٹ رہا ہے، کوئی بلاؤ میں اروی کا سامن ملا ملا کر کھار ہاہے ،کسی نے سالن ملا ہوا بلاؤ کھا کرنان الی سے لتصرا ہوا پنجہ مبارک یونچھ کرروٹی کوسالن میں ڈبوڈ بوکر کھانا شروع کیا ہے۔کسی نے بورانی کے پیالےکومنہ سے لگا کرسڑیا بھریہ کہ کرواللہ بڑی تیز ہےاوہ اوہ کرنا شروع کیا ہے۔ تمام حجوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا اور چچوڑی ہوئی ہڈیاں اور روٹی کے ٹکڑ ہے اور سالن میں کی نکالی ہوئی کھیاں سبآ گے رکھی ہوئی ہیں۔اس عرصے میں جو شخص پہلے کھا چکا ہے اس نے ہاتھ دھونا، کھنکار کھنکار کر گلاصاف کرنااور بیس سے دانت رگڑنے اور زبان پر دوا نگلیاں رگڑ رگڑ کرزبان صاف کرنا شروع کیا ہے اور بے تکلف بیٹھے کھانا نوش فرماتے ہیں۔ نہان ہاتھ منه دھونے والوں کو خیال ہے کہ ہم کھانا کھانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشائستہ کرتے ہیں اور نہ کھانا کھانے والوں کوان لوگوں کی کریدآ واز سننے اور زر دزر دہلدی کے ملے ہوےء رنگ کا لعاب نکلنے اور بلغم کے لوٹھڑے تھوہ کر کرچکمچی یا تاش میں تھوک دینے اور بتاشے کی طرح اس کے یانی پرتیرتے پھرنے کی پرواہے۔نعوذ بالامنھا۔

انگریز جس طرح کھانا کھاتے ہیں وہ سب پرروثن ہےاوران کا بین بھی کچھ ضرور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نیک متبع سنت موطن اس پرتو حدیث' من قشبہ بقوم فھومنھم' کا چھرا ماریں گے۔

عرب میں کھانا کھلانے کا بیددستور ہے کہ ایک چوکی پر چھوٹا سا دستر خوان بچھایا جا تا

ہاورایک برتن میں ایک قسم کا کھانا آتا ہاور جولوگ چوکی کے گرد بیٹھتے ہیں وہ سب اس میں کھانا شروع کرتے ہیں۔ چند لقمے کھانے پر وہ برتن اٹھ جاتا ہے اور دوسری قسم کا کھانا دوسرے برتن میں آتا ہے اور چند لقمے کے بعد وہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اس طرح آتا جا تار ہتا ہے۔ اس طرح پر کھانے میں بیفائدہ ہے کہ جھوٹے برتن اور جھوٹا کھانا سامنے ہیں رہتا۔

مگر جو غجلی بن ہندوستان کے مسلمانوں میں کھانے کی مجلس میں ہوتا ہے نعوذ باللہ منہا کہی ملک کے کھانے کی مجلس میں ہوتا ہے نعوذ باللہ منہا کہی ملک کے کھانے کی مجلس میں نہیں ہوتا۔ پس نہا بیت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہما بی ضد ونفسیا نیت سے اس غجلی بن میں بڑے رہیں اور اس کی درستی و تہذیب پر متوجہ نہ

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہ نخواہ میز کرتی پر بیٹھ کر چھری کا نٹے سے کھانا کھاؤیا عرب کی طرح چھوٹی چوکی پرایک خوان بچاؤ، بلکہ شوق سے بسم اللّٰد کر کے دستر خوان پر کھانا تناول فر ماؤاور گو بہت سے سنن ھدی کے اداکی فکر نہ ہوز مین پر بیٹھ کر کھانا کھانے ہی کی سنت عادی کی پیروی کرو، مگر برائے خدایہ نجلی پن چھوڑ واور سب طرح وضع پر کھانا کھانے میں جہاں تک اصلاح وصفائی ہو سکے اس کو اختیار کرو۔ صفائی و پاکیزگی اختیار کرنا تو شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔

گریہ بات یا در کھنی چاہیے کہ جب تک کسی کام کے لیے کوئی قاعدہ اور طریقہ مقرر نہیں ہوتا اور بخو بی اس کی پابندی نہیں کی جاتی اس وقت تک وہ چلتا نہیں اور جب وہ قاعدہ عمدہ ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ ازخوداس کارواج ہوجا تا ہے اور سب لوگ اس کو کرنے لگتے ہیں اور چندع رصہ بعداس کی ایسی عادت ہوجاتی ہے کہ طبیعت ثانی گئی جاتی ہے۔

پس ہمارامقصدیہ ہے کہ طریقہ تناول طعام کے کچھ قواعد سویے جاویداوریہی طریقہ جو دستر خوان پربیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے اسی میں ایسی اصلاح کی جاوے جس کولوگ مور د طعن من تشبہ بقوم بھی نہ کریں اور اس غیل پنے سے بھی نجات پاویں۔ چنانچہ ہم نے اس باب میں کچھ قواعد تجویز کیے ہیں اور ہم ان کوآئیدہ کسی پر چے میں کھیں گے۔

ﷺ

ﷺ

### كلمة الحق

# یہ مضمون سرسیدنے 1266 ہجری مطابق 1849 عیسوی

میں لکھا تھا۔ اس زمانے میں پیری مریدی اور اولیاء وصوفیاء
ی بیعت کا بڑا زور شور تھا۔ فدھب سے دلچینی رکھنے والے ہر شخص
کے لیے ضروری تھا کہ وہ صوفیاء کے کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی
بزرگ کی بیعت کرے ۔ بے پیرے بے مریدے انسان کی سوسائٹ
میں پچھ وقعت اور عزت نہ ہوتی تھی ، مگر پیروں نے بھولے بھالے
میں پچھ وقعت اور عزت نہ ہوتی تھی ، مگر پیروں نے بھولے بھالے
مریدوں کو پھانسنے کے لیے عجیب عجیب گور کھ دھندے بنا رکھے
تھے۔ صوفیوں نے بیعت کرنے کے زالے طریق گھڑ رکھے تھے جو
سراسر خلاف سنت اور خلاف شریعت تھے اور قرآن وحدیث میں ان
کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔ چند چالاک اور عیار لوگوں نے تقدی کا
لبادہ اوڑھ کر سادہ لوح مسلمانوں کولوٹے کا زبر دست کاربار جاری
کررکھا تھا اور اس کا الہ کار انہوں نے پیری مریدی اور بیعت کو بنا

رکھا تھا۔اسٹٹی کی آٹر میں وہ بےفکری کےساتھ شکارکھیلتے تھےاورسو فيصدى كامياب ہوتے تھے۔ نہانہیں کوئی یو چھنے والاتھا، نہا حتساب کرنے والا ، بلکہ مخلص مرید اپنے ہوشیار پیروں کے پھندے سے خود نکلنا نہ جا ہتے تھے اور احمقوں کی جنت میں بڑی خوش اعتقادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔وہ پیر جی کی فرمایش پرایناتن من ، دھن قربان کر دینے کواپنی بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ بیعت کاحقیقی مقصد تز کیہنفس ہوتا ہے ،مگراس سے پیراورمرید دونوں خالی تھے۔ اطاعت خدا ورسول حقيقي صوفياءاورفقرا ئكااصل اصول تها ،مگراس وقت کے عام صوفیوں کو نہ خدا سے کوئی غرض تھی ، نہ رسول سے کوئی واسطه تھا، وہ احکام شریعت بجالانے سے مشنیٰ سمجھے جاتے تھے اور'' حالت جذب''میں جو کچھوہ کہد دیتے ،مریدین اورمعتقدین اس کو خدا کے فرمان اور رسول کے حکم ہے بھی زیادہ عزت اور وقعت دیتے ۔ خدا کاارشادٹالا جاسکات تھا،رسول کا کہنا نظرانداز کیا جاسکتا تھا،مگر پیر جی کاارشادکسی حالت میں بھی پس بیثت نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔

یقی ہمارے معاشرے کی حالت اس وقت ، جبکہ سرسید بیہ مضمون لکھا۔ اس میں سرسید نے بڑے زور دار الفاظ میں نہایت مدلل طریقے سے بیری مریدی اور بیعت کے مروجہ طریقوں کے خاف آ واز اٹھائی ہے اور ان کے نقائص اور خرابیاں کھول کر بتائی بیں۔

ی قابل قدراصلاتی مضمون نایابتھا اور 1849ء میں ایک مرتبہ چھپ کر پچھ عرصے بعد دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔
مرتبہ چھپ کر پچھ عرصے بعد دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔
مرسید نے دوباراس مضمون کو'' تصانیف احمد بین جلداول حصہ اول
میں شامل کر کے 1300 ہے مطابق 1883ء میں شائع کیا ، مگر
تصانیف احمد بیکا بیاڈیشن بھی اب باکل نایاب ہے۔ اتفاق سے اس
کی ایک کا پی لا ہور کی پنجاب پبلک لا بریری میں موجود ہے جس کا
نمبرم 1636 ، 297 ہے۔ مکر می سردار سے صاحب ایم اے انچار ج
شعبہ علوم مشرقی کی مہر بانی کی بدولت میں اس نسخے سے بیقد یم اور
نقل کر کے ، ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا
نایاب مضمون نقل کر کے ، ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا

دل در طلب ماه رخت شیدائی است وزنکهت تار کا کلت صحرائی است در مهر تو چوں ز خویش رفتم چه زیاں زیں طعنہ کہ خلق گویدم سو دائی است

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بارک و سلم ، الهی تواپی اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بارک و سلم ، الهی تواپی ک تواپی الدعلیه و الم کی محبت نصیب کراور انہیں کی سنت پر چلااور انہیں کی سنت پر عال ، آمین یارب العالمین ۔ اما بعد یہ کلمۃ الحق پیری اور مریدی کے بیان میں ہماری زبان سے نکلا ہے ، کیونکہ ہمارے زمانے میں پیری مریدی کا ایسا ایک

جھٹڑالگاہے، جس کے سبب ہزاروں آدمی دھوکے میں پڑے ہیں۔ جہاں ایک نئی صورت کا آدمی دیکھا کوئی تو اس کو قطب کہتا ہے اور کوئی ابدال اور کوئی ولی اور کوئی غوث اور پھروہ کیسی ہی باتیں کرتا ہواس پر کچھ خیال نہیں کرتے۔ اگر کوئی کیے کہ میاں بیتو شرع کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو یوں جواب دیتے ہیں کہ اجی تم نہیں جانتے، طریقت کا اور ہی رستہ ہے، فقیروں کی باتیں ہی جدا ہیں۔ شریعت تو ظاہر کے لیے ہے۔ بیولی اللہ کے ہیں جو کریں سو بجا ہے اور پنہیں جانتے کہ اللہ کی راہ نبی کی اطاعت بغیر متی ہیں نہیں ہے۔

بيت

دریں راہ جزمرد داعی نرفت گم آن شد کہ دنبال راعی نرفت

جوذرا بھی شریعت کی راہ سے بھٹکا وہی راہ بھولا۔ اگر کوئی آسمان پراڑے اور زمین میں گھسے اور ایک بال بھرشریعت سے پھرا ہووہ گمراہ ہے۔ ولی وابدال ،غوث اور قطب ہونا کچھ کرشمہ اور کرامات نہیں ہے، بھوت اور پلیت ، دیو، جن ،نٹ اور بھان متی بھی بہت سے شعبدے اور تمان متی بھی بہت سے شعبدے اور تمان شد دکھاتے ہیں۔ ولی وابدال ،غوث وقطب وھی ہے جو پورا پورا شریعت پر چلے۔قال اللہ تعالیٰ ''قل ان گنتم تحون اللہ فا جعو نی تحسیم اللہ'' یعنی اللہ صاحب نے سورہ آل عمران میں ڈفر مایا کہا ہے نبی تو کہ دے کہا گرتم اللہ ہ چا ہے ہوتو تو میری راہ چلو کہاللہ تم کوچا ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آدمی کیسی ہی عبادت اور بندگی کرے، مگر اللہ اس کو جب
ہی دوست رکھتا ہے جب شریعت محمد بیعلی صاحبہ الصلوا قوالسلام کا تابع ہوجاوے۔ دیکھوجو
گی، بیراگی، اتبت اور فقیر کیسی کیسی صحبتیں کرتے ہیں اور مصیبتیں بھکتتے ہیں اور جوگ اٹھاتے
ہیں، مگر جب شریعت کے برخلاف ہیں تو سب اکارت ہے اور شریعت کی تابعداری یہی

ہے کہ جواللہ اور اللہ کے رسول نے کہااس کو کیا اور جس سے منع کیا اس کو نہ کیا۔ قال اللہ تعالی " و ما اتکم الرسول فخذ وہ و ما تھکم عنہ فانقوا'' یعنی اللہ صاحب نے سورہ حشر میں فرمایا، اور جو دے م کورسول وہ لے لواور جس سے منع کر دے وہ مت کرو(ف)، یعنی رسول نے جو تھم تم کہ چیائے ہیں ان کو قبول کر واور جن کا موں سے منع کر دیا ہے ان کو مت کرو کہ یہی شریعت کی تا بعداری ہے۔ بڑا تا بعدار شرع کا وھی ہے کہ ہر بات میں جو اس کے سامنے تو بے وہ کر کے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا تھم ہے۔ جو تھم ہو وھی کرے اور پھر جی میں ملال نہ لاوے۔ قال اللہ تعالی

" فلا و ربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما"

یعنی اللہ صاحب نے سورہ نساء میں اپنے رسول کوفر مایا کہ تیرے پروردگار کی قسم ان کو ایمان نہ ہوگا جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں تجھی کو حاکم نہ بدیں چرنہ پاویں اپنے دل میں تیرے انصاف سے کچھ بھی ملال اور اس کو مان لیں ٹھیک جان کر۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ پوراایمان پوراایمان جب ہی ہوتا ہے جب سب کام قبول کرے اور یوں جانے کہ یہی حق ہے اور یونہی ٹھیک۔

"عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايومن احد كم حتى يكون هوا ٥ تبعالما جئت به"

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الااعتصام بالسنہ میں عبداللہ ابن عمر سے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ فرمایا رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ارمان شریعت کے تابع نہ ہو، یعنی اس کی خواہش شریعت ہی ہوجاوے اور اس کو یہی ارمان ہوکہ جو شریعت میں ہے وہی کروں اور جب

شریعت کا حکم بجالا و بول جانے کہ میرے دل کا بڑا ارمان نکلا، کیونکہ وہ تو شریعت کو دل سے جا ہتا تھا۔ جب پورامسلمان ہوتا ہے، نہ یہ کہا یک کام کرنے کوتو اپنا دل جا ہتا ہوا ور خواہ تھنے تان کر اس کو شرع میں لاوے اور کے کہا گرچہ حضرت کے وقت میں یا حضرت کے خاص لوگوں کے قوت میں تو نہ تھا، مگر اس میں کیا قباحث ہے اس کوتو فلانے بزرگ نے کیا ہے اور بڑے بڑے مشاکنے کرتے آئے ہیں، کیونکہ الیمی باتیں کہنی اور کرنی بزرگ نے کیا ہے اور بڑے بڑے مشاکنے کرتے آئے ہیں، کیونکہ الیمی باتیں کہنی اور کرنی شریعت کی تابعداری نہیں ہے، بلکہ شریعت کو اپنے نفس کا تابع بنانا ہے، خدا پناہ میں رکھے شریعت کی بات ہے۔ حضرت کی شریعت پڑمل کرنا اور آپ کی سنت پر چلنا سے تو بہت بڑے در جے کی بات ہے۔ حضرت کی سنت تو ایسی فعمت ہے کہا گرکوئی اس کو دوست ہی رکھے تو دونوں جہان کی فعمت اس کو متی ہے۔

"عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب سنتى فقد احبنى و من احبنى كان معى في الجنه"

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں حضرت انس سے ایک بڑی حدیث نقل کی ہے کہ اس کا پینکرڑا ہے اور اس حدیث میں جناب پینمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کمال شفقت سے بیٹا خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے جس نے میری سنت کو دوست رکھا اور جس نے جھے کو دوست رکھا اور جس نے جھے کو دوست رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔اے مسلمانوں ذراغور کروکہ اگراس مع کے لفظ پر ہزارجان شار کی جاوے تو بھی کم ہے۔رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہونا ایسی بشارت ہے کہ قسم اس خدائے لا ہزال کی جس نے دونوں عالم پیدا کیے کہ اگر دونوں عالم اس کے دونوں کے کہ جس کو حضرت کا ساتھ نصیب اس کے کہ جس کو حضرت کا ساتھ نصیب ہو۔افسوس تم کہاں بھٹکتے بھرتے ہو۔ جونعمت ہے وہ حضرت کی سنت

میں ہے، واللہ اور کسی میں نہیں، کسی میں نہیں، کسی میں نہیں، پھرآ دمی کولا زم ہے کہ حضرت ہی کی سنت پر چلنے اور شریعت ہی کی اطاعت کرنے پر سعی کرے اور جوحضرت کی شریعت اور حضرت ہی کی سنت پر چلتا ہوائی کو پیراور ولی اور ابدال اور غوث اور قطب جانے اور جو حضرت ہی کی سنت پر چلتا ہوائی کو پیراور ولی اور ابدال اور غوث اور قطب جانے اور جو حضرت کی شریعت سے باہر ہوائی کو شیطان سے بدتر جانے، گووہ زمین میں تیرتا ہواور آسان پر اڑتا ہواور صحابہ کا یہی حال تھا کہ جوکوئی ، کیا عبادت میں اور کیا ذکر میں اور کیا فکر میں ایک سرموبھی سنت کے خلاف کرتا تھا اس کو بہت ہی بڑا جانتے تھے۔

فى شرعة الاسلام وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم ينكرون اشد الا انكار على من احدث امرا او ابتدع رسما لم يعهد فى عهد النبوة قل ذالك او كثر صغر ذالك او كبر كان فى المعاملة اوفى العبادة اوفى الذكر،

یعنی شرعة الاسلام میں یہ بات کھی ہے کہ صحابہ رضی للد تنہم نہایت براجانتے تھاس شخص کو جوئی بات نکالتا تھایا نئی رسم شروع کرتا تھا جو حضرت کے وقت میں نہ تھی ، خواہ وہ نئی بات تھوڑی ہوتی تھی ، یا جھوٹی اور خواہ دنیا کے معاملوں میں ہوتی تھی ۔ یا جھوٹی اور خواہ دنیا کے معاملوں میں ہوتی تھی ۔خواہ دین کے ،خواہ اللہ کے یاد کرنے میں ۔اب خیال کروکہ جب صحابہ عبادت کرنے اور اللہ کی یاد کرنے میں بھی نئی بات کو براجانتے تھے تو پھر اگر کوئی شخص نئی نئی باتیں خلاف سنت رسول اللہ نکالے اور ان کوعبادت جانے اور یوں کے کہ خدااس سے ملتا ہے تو بالکل حجموثا ہے اور مکار۔خدا کے ملئے کو سوائے سنت رسول اللہ کے اور کوئی رستہ ہی نہیں۔

"عن عبدالله ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وعن شماله وقال هذا سبل على كل سبيل منها شيطان يدعواليه و قراً وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه والا تتبعو السبل فتفرق

بكم عن سبيله.

یعنی مشکواۃ شریف کے باب اعتصام بالسنہ میں عبداللہ ابن مسعود سے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھا خط کھینچا اور فر مایا کہ یہ تو اللہ کا راستہ ہے، چھراس کے دائیں بائیں خط کھینچا ور فر مایا یہ یہ تو اللہ کا راستہ ہے، کھراس کے دائیں بائیں خط کھینچا ور فر مایا یہ اور رستے ہیں ان میں سے ہررستے پر شیطان ہے کہ اس کا طرف بلاتا ہے اور کلام اللہ کی آیت پڑھی جس کا بہتر جمہ ہے '' اور اس میں کچھشک نہیں کہ یہ میری راہ سیدھی ہے، پھراسی پر چلوا ور رستوں پر مت جاؤ، تا کہ اس کی راہ سے نہ بھٹکو۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ راہ جس سے خاملتا ہے وہ رسول اللہ ہی کی سنت ہے اوراس کے سواسب راہیں شیطان کی ہیں۔ان آیوں اور حدیثوں کی نقل کرنے سے ہمارا مقصود صرف اتناہے کہ کہ ہر مداری سدھاری کوتم پیرمت بناؤاوراس کے کرشے اور کرامات يرمت جاؤ، بلكه جوڅخص سنت محمد بيملل صاجهاالصلواة والسلام كا تابع مواس كووالي اورغوث اور قطب اور ابدال سمجھو، گواس سے ایک بھی کرامت نہ ہو، کیونکہ کرامت ہونا ولی ہونے کی نشانی نہیں ، بلکہ رسول اللہ کی سنت اور شریعت کا تابع ہونا ولی ہونے کی علامت ہے۔ مطلب ساری تقریر کا بیہ ہے کہ پیروہی ہے جوسرس ہے یا وَل تک سنت میں ڈوبا ہوا ہو نہیں تو خاک بھی نہیں ۔ان باتوں کوس کر بعضاوگ یوں کہتے ہیں کہ ہاں پیہ بات تو تم سچ کہتے ہو کہ جو کچھ ہےوہ شریعت اورسنت ہی ہے، مگر فقیروں کی اور ولیوں کی بعضی باتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ نہ کرے دل صاف ہی نہیں ہوتا اور ولایت حاصل ہی نہیں ہوتی اور اللہ کے در بار میں خاص مرتبہ ماتا ہی نہیں اور نراشرع پر چلنے سے تو ملانے کا ملانا ہی رہ جاتا ہے اور دل صاف نہیں ہوتا۔ پیکہنااور بیجھنا بوری گمراہی ہے، کیونکہ جناب پیغیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم نبی آ خرالز مان ہیں اوراب اورکوئی نبی نہیں ہونے کا اور نہاورکوئی شریعت اترگی ، پھرا گراس

شریعت سے بھی اللہ نہ ملے گا اور دل صاف نہ ہوگا تو پھر کس سے ملے گا اور کا ھے سے ہوگا،

بلکہ جو شخص یوں سمجھے کہ مرید ہوئے بغیر اور پیرکی صحبت اٹھائے بغیر اور جو ذکر کے طریقے

چار دوں سلسلوں میں ہیں اسی طرح پر ذکر اور شغل کرنے بغیر، صرف شریعت محمد میں اللہ

علیہ وسلم پر چلنے اور قائم رہنے سے ولیت کا رتبہ اور اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ حاصل نہیں

ہوتا، تو اس نے گویا محمد رسول اللہ کی اچھی طرح تصدیق نہیں کی ، کیونکہ محمد رسول اللہ کی

تصدیق کے تو یہی معنی ہیں کہ دل سے یوں ہی جانے کہ جو حضرت کا بتایا ہوارستہ ہے وہی

سیدھا اور سچا ہے اور اسی سے سب مرتبے غوث اور قطب اور ابدال کے حاصل ہوتے ہیں۔

سیدھا اور سچا ہے اور اسی سے سب مرتبے غوث اور قطب اور ابدال کے حاصل ہوتے ہیں۔

ہم کو صرف محمد رسول اللہ کی شریعت اور سنت پر چلنے سے دونوں جہان کی نعمت ملتی ہے نہ کسی

پیر کی حاجت نہ کی فقیر کی اور نہ کی نئے ذکر کی در کا را ور نہ کسی نئے شغل کی ، جو ہما رے حضر ت

" حسبنا كتاب الله و سنت رسوله"

یعنی ہم کوکلام للداورسنت رسول اللہ ہی بس ہے۔ ہمارادین تو پورا ہو چکا ہے اب اس میں نہ بڑھانے کی حاجت اور نہ گھٹانے کی درکار۔

" قال الله تعالىٰ اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دنيا"

یعنی اللہ صاحب نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اب پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا پوری کر دی میں نے تم پراپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین مسلمانی ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب ہمارا دین پورا ہو چکا قیامت تک اس میں پچھ گھٹنے بڑھنے کا نہیں۔

قال في التفسير النيشا پوري "و في اخير زمان البعثة حكم ببقاء

الاحكام على حالها من غير نسخ و زيادة و نقص الى يوم القيامة "

یعن تفسیر نیشا پوری میں بیہ بات کھی ہے کہ جب زمانہ نبوت کا اخیر ہونے کو ہوا تو اللہ صاحب نے تکم دیا کہ بیشرع کے احکام جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہیں رہیں گے، قیامت تک نہ اس میں سے کچھ ردوبدل ہوگا اور نہ کم زیادہ ، پھرا گر کوئی شخص نئی نئی با تیں نکالے ان کی کچھ اصل نہیں ، کیونکہ شرع کے جوں کے توں قیامت تک رہنے کا اللہ صاحب نے وعدہ کیا ہے اور اسی آیت میں اللہ صاحب نے فرمایا

"واتممت عليكم نعمتي"

یعنی پوری کردی میں نے تم پراپنی نعمت ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جونعت ہے وہ شریعت محمد میہ ہیں میں پوری ہوئی ہے ، پھر جوکوئی اس پر چلے گا اس کو بینعت ملے گی اور جو بہت چلے گا اس کو بہت ملے گی ۔ اب میہ خیال کرنا کہ جب تک مرید نہ ہواور مشائخوں کی طرح ذکر وشخل نہ کر ے اس کو اللہ کی نعمت اور اس کے دربار میں مرتبہ نہیں ملتا، بالکل غلط ہے ۔ اللہ کی نعمت شریعت محمد میہ جواس پر چلے گا ،خواہ پیر ہوخواہ مرید ،خواہ بوڑھا ہو ،خواہ جوان مخل ہو ،خواہ بیٹر الدی نعمت سے دین کا پورا ہونا اور اللہ کی ہدایت ہوئی مراد ہے۔ بھی جان لوکہ اللہ کی نعمت سے دین کا پورا ہونا اور اللہ کی ہدایت ہوئی مراد ہے۔

فى التفسير النيشا پورى" اتممت عليكم نعمتى اى بذالك الاكمال لانه لانعمة اتم من نعمة الاسلام"

لیعنی تفسیر نیشا بوری میں'' اتمت علیم ممتی'' کے بیم عنی لکھے ہیں کہ اللہ صاحب نے بول فر مایا ہے دین کے پورا ہونے سے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، کیونکہ دین کی نعمت سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں۔

و في تفسير البيضاوي " اتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق

لیخی تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے بیمعنی لکھے ہیں کہاللہ صاحب نے یوں فر مایا کہ مدایت اور توفیق دینے اور دین کے پورا کرنے سے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور جن پراللدصاحب نے اپنی نعمت پوری کی ہے وہ نبی اور ولی ہیں، کیونکہ سب تفسیر والول نے الحمد کی تفسیر میں انعت علیھم کے یہی معنی لکھے ہیں کہ جن کواللہ نے نعمت دی ہےوہ نبی ہےاور صدیق اورشهپداورولی۔اباس سے معلوم ہوا کہشریعت مجمد بیاللد کی نعمت ہے اور جواس پر چاتا ہے اس کو بینعت حاصل ہوتی ہے اور جس کو بینعت حاصل ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے یا صدیق یا شهید، کچھ پیرو پیرزاده پرموتوف نہیں۔الله صاحب نے خود بھی فرمایا ہے۔''ان اولیا ہُ الا الاالمتقون'' یعنیٰ نہیں اولیاءاس کے مگر متقی لوگ۔'' ذا لک فضل اللہ یوتیمن بیثاء'' یعنی اللہ کی رحمت ہے جس کو چاہے دے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی قول جمیل میں لکھا ہے کہ کوئی یوں نہ جانے کہ ان صوفیاء کے اشغال بغیر خدا ماتا ہی نہیں ، بلکہ صحابہ اور تابعین نے نمازیں پڑھ کراللہ کے دربارمیں عاجزی کر کے اور موت کے یا در کھ کراور جن باتوں پر الله صاحب نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اور جن پر عذاب دینے کا اقرار کیا ہے ان کا دھیان رکھ کراوراس کےمعنوں میںغورکر کراور جن حدیثوں ہےمسلمان کا دل نرم ہوتا ہےان کوس کر یے مرتبے حاصل کیے تھے۔اےمسلمانوںابتم اپنے دل میں سوچ لو کہ جوبات حضرت نے اپنے صحابہ کو بتائی اور جس کو بدولت صحابہ اس مرہے کو پہنچے اس کو اختیار کرنا بہتر ہے یا کسی نئی بات کو؟ سی بات سب کوکڑی لگتی ہے،ان سی سی باتوں کوس کر بعضے لوگ یوں کہیں گے کہ لوصاحب بیرتو پیروں سے پھرے ہوئے ہیں اور معتز لیوں کی سی باتیں کرتے ہیں اور ا گلے پیروں پر طعنے مارتے ہیں اوران کے فطیفوں کو برا جانتے ہیں ۔نعوذ باللہ منہا یہ ہمارا اعتقاد نہیں، ہم نہ کسی برطعنہ مارتے ہیں اور نہ کسی کے وظیفے کو برا جانتے ہیں، مگراتنی بات بشک کہتے ہیں کہ کیسا ہی ہڑا ہیر ہواس کی باتیں جوشریعت محمد بیعلی صاجباالصواۃ والسلام کے موافق ہیں ان کوانے سراور آنکھوں پررکھتے ہیں اوراس شخص کواپنا سرتاج سمجھتے ہیں اور جو باتیں اس کی شرع کے برخلاف ہیں ان باتوں کو جن مجھی کوڑی کے برابر بھی نہیں جانتے ، کیونکہ ہم تو محمد رسول اللہ کے آگے کسی کا وجود ہی نہیں جانتے ، پھر جو کوئی حضرت کی شریعت کے خالف کہے گایا کرے گا ہم تواس کو غلط ہی سمجھیں گے ، نداس کے ہیر ہونے کا خیال کریں گے اور نہ اخون زادہ اور نہ اخون زادہ واللی تو ہم کواپنے حسیب کی سنت پر قائم رکھ اور اُنھی کی سنت کا اتباع نصیب کر اور ہماری زبان سے حق بات حسیب کی سنت پر قائم رکھ اور اُنھی کی سنت کا اتباع نصیب کر اور ہماری زبان سے حق بات نکلوا اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے دہشت نہ دے ، آمین یارب العالمین ۔

ابتم نے پیر کے معنی تو سمجھاب مرید ہونے کے معنی سمجھو کہ اگر مرید ہونے سے دنیا تھسٹنی ہے اور اگر خانقاہ بنا کرڈنڈ وت کروانی ہے ، تو وہ بات تو جدا ہے اور اگر خدا کا ملنا چاہتے ہوتو وہ تو بغیر سنت رسول اللہ کے ملتا ہی نہیں ، پھر دیکھو کہ سنت رسول اللہ میں مرید ہونا پیا جا تا ہوتو اسی طرح مرید ہوجس طرح هزیت مرید کرتے تھے ، پچھ نیا جا تا ہوتو اسی طرح مرید ہوجس طرح هزیت میں باتیں سنت ہیں وہ جب ہی تک سنت رہتی بین کہ جس طرح حضرت نے کیا ہے ، اسی طرح جول کا توں سنت سمجھ کر کرے اور اگر اس سے ایک سرمو بھی اختلاف کیا تو وہ حضرت کی سنت نہ رہی ، بلکہ اپنے نفس کی سنت ہو گئی۔ اب سنو کہ مرید ہونا ، بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور حضرت سے چھ طرح کی بیعت گئی۔ اب سنو کہ مرید ہونا ، بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور حضرت سے چھ طرح کی بیعت گئی۔ اب سنو کہ مرید ہونا ، بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور حضرت سے چھ طرح کی بیعت گئی۔ اب سنو کہ مرید ہونا ، بیعت کرنے وقت بیعت کرنی۔

"عن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لابايعك فبسط يمينه فقبضت يدى فقال مالك يا عمر و قلت اردب ان اشترط قال فاشترط ماذاقلت ان يغفرلي فقال اماعلمت يا

عمرو ان الاسلام يهدم ماكان قبله و ان الهجرة تهدم ماكان قبلها و ان الحج يهدم ماكان قبله "

لینی مشکواۃ شریف کی کتاب الا بیانمیں عمروابن العاص سے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ اپنا داصنا ہاتھ بڑھائے ، تا کہ مسلمان ہونے کوآپ کا مرید ہوں۔ جب حضرت اپنا داھنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ صحیح کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے عمروتھو کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط کرنی چا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا شرط کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات چا ہتا ہوں کہ میری اگلی با تیں بخشی جا ویں ، آپ نے فرمایا کہ اے عمروکیا تو نہیں جا نتا کہ اسلام لانا ہے شک پہلی باتوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اگلی باتوں کو دور کر دیتی ہے اور ججرت اگلی باتوں کو دور کر دیتی ہے اور ججرت اگلی باتوں کو دور کر دیتی ہے اور جج کہا یہ باتوں کو نیست کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت کے وقت میں مسلمان ہوتے وقت بیعت ہوتی تھی۔ دوسری بیعت الخلافت ، یعنی جس کو اپنا سر دار بنایا اس کے حکم بحوتے وقت بیعت کرنی ۔ چنا نچے بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے جس کا بیٹ گلڑا ہے۔

"فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن ثم قال المابعد يا على انى قد نظرت فى امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقل ابايعك على سنة الله وه رسوله وه الخليفتين قبايعه عبدالرحمن و بايعه الناس و المها جرون و الانصار و امراء الاجناد والمسلمون "

یعنی پھر جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو عبدالرحمٰن نے خطبہ پڑھااور پھر کہا کہاں کے بعد بیہ بات ہے کہا ے ملی میں نے غور کیالوگوں کے حال میں پھر میں نے عثان کے برابرکسی کونہ دیکھا، پھرتم بھی انکارمت کرو، پھرعلی نے کہا کہ بیعت کرتا ہوں میں تجھ سے،
لیخی عثان سے اللہ اور اللہ کے رسول اور دونوں خلیفوں کی سنت پر۔ پھر بیعت کی ان سے
لیخی عثان سے عبدالرحمٰن نے اور بیعت کی اور ان سے اور لوگوں نے اور مہاجرین نے اور
انصار اور لشکروں کے سر داروں نے اور مسلمانوں نے ۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ
کے وقت میں بیعت خلافت کی ہوتی تھی۔ تیسری بیعت البجر قایعنی ہجرت پر بیعت کرنی
چوتھی بیعت البہاد، یعنی جہاد پر بیعت کرنی۔

"عن مجاشع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسم باخي بعد الفتح قال فقلت يا رسول الله جئتك با خي لتبنايعه على الهجرة قال ذهب اهل الهجرـة بـما فيها فقلت على اي شئي تبايعه قال ابايعه على الاسلام و الايمان و الجهاد قلقيت ابا معبد بعد و كان اكبر هما فسالته فقال مدق " یعن صحیح بخاری کے باب مقام النبی صلی الله علیه وسلم بمکة زمین الفتح میں مجاشع سے بیہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے بیربات کہی کہ میں پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اینے بھائی کولا یا کھے کی فتح کے بعد، پھر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ اس سے ہجرت پر بیعت لیں۔آپ نے فرمایا ہجرت والے گئے اس سمیت جو ہجرت میں تھی ، پھر میں نے عرض کیا کہ سی چیزیراس ہے آپ بیعت لیویں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بیعت لوں گااسلام پراورا یمان پراور جہاد پرمجاشع سے جس نے پیر*حدیث نقل کی ہے*اس نے پیکھی کہا کہ پھر میںاس کے بعدا بوسعید سے ملااوروہ ان دونوں میں بڑا تھا۔ پھر میں نے ان سے یو حیاانہوں نے کہا کہ مجاشع نے سیج کہا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت کے وقت میں جمرت اور جہاد کرنے پر بعیت ہوتی تھی۔ یا نچویں بیعت فی الجہاد، لینی جہاد میں مضبوط رہنے اور مرجانے پر بیعت کرنی۔

" عن يزيد ابن عبيد قال قلت لسلمة على اى شيئى بايعهم النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت "

یعن سیحے بخاری میں یزیدابن عبیداللہ سے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے سلمہ سے پوچھا کہتم نے کسی چیز پر پیغیمر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مرنے پر۔اس حدیث سے معلوم ہوکہ حضرت کے وقت میں جہاد میں مضبوط رہنے اور مرنے پر بیعت ہوتی تھی۔ چھٹے بیعت التمسک بحبل التقوئی ، لیمن پر ہیزگاری کرنے اور شریعت پر چلنے کے لیے بیعت کرنی۔

"عن عبيده ابن صامت رضى الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمع والطاعة والمنشط والمكره وان لانتنازع الامر اهله و ان نقوم او نقول بالحق چيثما كنا لاتخاف فى الله لومة لائم"

یعنی میں عبیدہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے بیحدیث قل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے بیعت کی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے او پر کہا ماننے اور حکم بجا لانے کے اور مرغوب و نامرغوب پر اور اس پر کہ نہ جھگڑیں گے سر دار سے اور کہ جہال کہیں ہول حق بات پر قائم رہیں گے اور حق بات کہیں گے ، نہ ڈریں گے اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والے ملامت سے ۔''

"عن جریس ابن عبد الله رضی عنه قال بایعت النبی صلی الله علیه وسلم علی السمع و الطاعة فلقانی مااستطعت و النصح لکل مسلم"

یعن میچ بخاری میں جربرابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیعد بیث نقل کی ہے کہ کہ انہوں نے کہاہ میں نے بیعت کی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کہا مانے اور تکم بجالانے کے پھر سکھائی مجھ وہ چیز جس کی مجھے طاقت تھی اور ہر مسلمان کے لیے خیر خوابی ۔ ان دونوں پھر سکھائی مجھ وہ چیز جس کی مجھے طاقت تھی اور ہر مسلمان کے لیے خیر خوابی ۔ ان دونوں

حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت کے وقت میں گنا ہوں سے بیخے اور سنت پر چلنے اور احکام شری کے نج لانے پر بیعت ہوتی تھی۔ یہ چھطرح کی بیٹنیں تو ثابت ہوئیں اوران سے سوا سا تویں طرح کی کوئی بیعت ثابت نہیں ۔شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی قول جمیل میں انہیں چھ بیعتوں کا ذکر لکھا ہے اور انہوں نے بیکھی لکھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے وقت میں بعضے سبوں سےان میں سے بھی کوئی بیعت مروج نتھ ۔ ی ایک مدت بعد صوفیہ نے چھٹی قسم کی بیعت کو جاری کیا ہے۔اب سمجھ لو کہ گنا ہوں سے بیخے اور سنت رسول اللہ پر چلنے اورا گلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اگر کوئی شخص صرف سنت رسول اللہ ہم بھے کرکسی نیک بخت پر ہیز گار لکھے پڑھے عالم آ دمی ہے بیعت کرے تو کچھ مضا نقہ نہیں ، بلکہ سنت و مستحب ہے، مگریہ بات کہ ہم فلانے سلسلے میں مرید ہوئے اس کی پچھاصل نہیں ، کیونکہ ہیہ بیعت تو دراصل توبہ ہے پھر بیکہنا کہ ہم نے فلا نے فلانے خاندان میں توبہ کی یا فلانے سلسلے میں تو بہ کی ،اس کے کچھ عنی نہیں ، ہمارے زمانے میں تو پیرحال ہو گیاہے کہ مرید ہوکر پیرکواپنا حمایتی جانتے ہیں اور شجرہ لے کراس کو معافی کا پروانہ سجھتے ہیں اور یوں جانتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارےنزع کے وقت میں بھی کام آویں گے اور قبر میں بھی حمایت کو دوڑیں گے اوراڑے کام نکالیں گے۔ یہ مجھنا بالکل گمراہی ہے۔ قبر میں اپنے اعمال کے سوا کچھ کامنہیں آتا ، شجرہ لے جانے سے کیا فائدہ ، اپنانامہ اعمال درست کرنا جاہیے جوقبر میں بھی کام آئے اورقبامت میں بھی اور قیامت میں اللہ آپ انصاف کرے گا۔ پھر جب تک اللہ ہی فضل نہ کرے وہاں نہ پیر کی حمایت چلے گی نہ فقیر کی ۔ وہ ایسا برا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی سدھ نہ لے گا، اپن نفسی نفسی میں گرفتار ہوں گے، نہ پیرکومرید کی خبررہے گی اور نہ مرید کو پیر کی۔وہاں ینہیں بوچھا جانے کا کہ تو قادر بہ خاندان میں مریدہے یا نقشبندیہ میں ی چشتیہ خاندان کا مرید ہے یا سہرورد بیرکا ، وہاں صرف بیہ بات بوچھی جاوے گی کہ کہو کیا لایا ، نیکی یا بدی

،متابعت رسول الله کی تھی یانہیں ، پھراللہ ہی کے فضل سے پیر کا بھی چھٹکارا ہے اور مرید کا بھی بہت :

قدی ندانم چوں شود سودائے بازار جزا اونقد آمر زش بف من جنس عصیاں دربغل مطلب ساری تقریر کا اگرتم مرید بھی ہوتو اسی طرح ہوجس طرح رسول اللہ کی سنت مطلب ساری تقریر کا اگرتم مرید بھی ہوتو اسی طرح کر وجس طرح کہ حضرت سے ثابت میں ثابت ہوا ہے اور اگر ذکر اشغال بھی کر وتو اسی طرح کر وجس طرح کہ حضرت سے ثابت ہوا ہے۔ کوئی بات اپنی طرف سے مت بڑھاؤ ، کیونکہ دین کی بات میں زیادتی کمی کرنی برعت ہے اور جو بدعت ہے وہ گمرا ہی ہے۔ خدا کے نام لینے میں بے شک برکت ہے ، مگر وہ برکت ہے ، مگر عدا اور جب بھی تک ہے جب تک کہ اللہ کا نام اسی طرح لیا جاوے جس طرح کہ خدا اور خدا اور سول نے بتایا ہے۔

"فى التاتار خانيه و الطوالع و قدصح انه قيل لابن مسعود رضى الله عنه ان قوما اجتمعوا فى المسجد يهالون ويصلون عن النبى صلى الله عليه وسلم وير قعون اصو اتهم فذهب اليهم ابن مسعود رضى الله عنه وقال ما عهد ناهذا على عهد رسول الله و ما اراكم الا مبتدعين فما زال يذكر ذالك حتى اخرجهم من المسجد و فى لبحر الرائق لان ذكر الله تعالى اذا قصدبه اتخصيص بوقت دون وقت اوبشيئى دون شيئى لم يكن مشروعاً حيث لم يردبه لانه خلاف المشروع"

یعنی تا تارخانیہ اور طوالع میں یہ بات کھی ہے کہ یہ بات تحقیقی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کچھلوگ مسجد میں جمع ہیں اور لا المہ الاللہ پڑھ رہے ہیں اور پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسم پر درود بھیج رہے ہیں اور پیکار پیار کر پڑھتے ہیں۔ پھر ابن مسعود ان کے خداصلی اللہ علیہ وسم پر درود بھیج

یاس گئے اور کہا کہ بیہ بات پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ تھی اور میں تم کونہیں جانتا، مگر بدعتی اوریهی کہتے رہے، یہاں تک کہان کومسجد میں سے نکلوا دیااور بحرالرایق میں کھا ہے کہ یہ بات اس لیے ہوئی کہ اگر اللہ کی یاد کرنے کوکوئی وقت یا کوئی چیز خاص کی جاوے جوشرع میں نہیں آئی تو وہ جائز نہیں ، کیونکہ خلاف شرع ہے۔اب خیال کرو کہ کلمہ یڑھنااور درود بھیجنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے،مگر جب کہوہ لوگ اس طرح نہیں بڑھتے تھےجس طرح کے سنت رسول اللّٰہ میں ثابت ہوا ہے تو حضرت ابن مسعود نے ان کو بدعتی کہا کہ سجد سے نکال دیا۔ پس اب جتنے ذکراوراذ کارشغل اشغال کے ہیں تین حال سے خالی نہیں ، یا بیر کے سنت رسول اللہ کے موافق ہیں ، ان کوتو سرآ تکھوں پر رکھنا جا ہیے ، یا کہ شرع محریه اورسنت مصطفویه میں اس طرح پر ذکراور شغل کرنا جائز نہیں ، بلکہ مباح ہے، تو ان ذ کروں کا بھی مضایقہ نہیں،مگر جوذ کر کہ سنت سے ثابت ہوئے ہیں ان ذکروں کے سامنے ان ذکروں کی اتنی بھی حقیقت نہیں جیسے آفتاب کے آگے ذرہ ، بلکہ جس شخص کواللہ تعالی نے نورایمان اورمحبت اینے حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسم کی دی ہے وہ اس بات کا مزاجا نتا ہوگا کہ بدعت کیسی ہی ہو، حسنہ ہوسدی<sub>ئہ ،</sub>اس کا چھوڑ نااوراس سے بیزاری کرنی اور**ث**ررسول الله صلى الله عليه وسم كى سنت پر قائم ربهنا اورآپ ہى كى سنت پر چلنا اوركيسى ہى چھوٹى سنت ہو اوراس پر جان دینی دونوں جہان کی نعمت سے اعلیٰ اوراولیٰ اورافضل ہے، کیونکہ سنت پر چلنے سے تو نورایمان زیادہ ہوتا ہے اوراللہ کے دربار میں رتبہ بڑھ جاتا ہے اور بدعت کرنے سے ا یک سنت اٹھ جاتی ہے۔ پھرفرض کرو کہا گر بدعت کرنے میں گووہ حسنہ ہی کیوں نہ ہو،اگر ہم کو گھڑیاں کی گھڑیاں چھکڑے بھر بھر کر ثواب ماتا ہوا ورسنت پر چلنے سے ایک تل بھر۔ تو ہم کووہ تل بھر کافی ہےاوروہ بہت سا ثواب در کارنہیں ، حالانکہ یہ بات فرضی ہی نہیں تو ظاہر ہے کہا گرتمام جہان کے تجن کیے جاویں تو بھی ایک ادنی سنت کے ثواب برابزنہیں ہوسکتا۔

افسوس تم پروانے سے بھی بدتر ہو گئے ، دیکھووہ شمع کا عاشق ہے اور اس کوآ فتاب سے پچھ غرض نہیں ہے تہ تو مجدرسول اللہ کی امت میں ہو، پھر تم کو بدعت حسنہ اور سدیئہ سے کیا کام، جو حضرت نے کہا اور کیا وھی کرواورنگ بات سے پچھ غرض نہ رکھو، خواہ وہ حسنہ ہوخواہ سدیئہ ۔ کیا مسلمان ہوکر تہہیں اچھالگتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت تم میں سے اٹھ جاوے؟

"عن غضيف بن الحادرث الثمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة "

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں غضیف ابن حارث ثمالی سے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ فرمایا پینمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی سی قوم نے کوئی بدعت ، مگر اٹھاء جاتی ہے ولیں سنت پھر پکڑنا سنت کا بہتر ہے نکا لنے بدعت ہے۔

" وعن حسان قال ماابتدع قوم بدعة في دينهم الانزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الي يوم القيامة "

یعنی مشکواۃ شریف کے اسی باب میں حسان سے حدیث نقل ہے کہ انہوں نے بیہ بات کہی کہ نہیں نکالی کسی قوم نے اپنیدین میں کوئی بدعت ، مگر چھین لیتا ہے ، اللہ ان سے ولیی ہی سنت ، پھر نہیں ہاتھ گئی ان کے وہ سنت قیامت تک ، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں سنت ہیں اگر ان کوچھوڑ کر کوئی نئی بات نکالی جاوے اور فرض کرو کہ وہ بدعت حدنہ ، بلکہ احسن ہی ہو، مگر ایک سنت رسول اللہ کی اس بدعت سے اٹھ جاتی ہے ، پھر ہم کو یقین نہیں آتا کہ مسلمان ہوکر رسول اللہ کی سنت کے اٹھ جانے پر راضی ہو، تیسری صورت بیے ہے کہ اس طرح پر ذکر کرنا شرع محمد بیا ورسنت مصطفویہ میں جائز نہیں ، بلکہ بدعت اور نا جائز ہے کہ اس طرح پر ذکر کرنا شرع محمد بیا ورسنت مصطفویہ میں جائز نہیں ، بلکہ بدعت اور نا جائز

ہے، پھراس طرح پرذکر کرنا ہرگر نہیں چاہیے، خواہ اس کے کرنے کو پیر کہے خواہ پیرزادہ اور خواہ اس کے کسی پیر نے کیا ہو یا پیرزادے نے ، ہرگز اس پرکان نہ دھرے اور شیطان وسوسہ جانے ۔ معلوم نہیں کہ لوگوں نے جناب پیغیر خداصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم میں کسی چیز کی کسی کہ نئی بات نکا لنے کے محتاج ہوئے ہیں۔ سنت رسول اللّٰہ تو وہ چیز ہے کہ اور اعماس قطع نظر، اگر صرف ایک نماز ہی پانچوں وقت دل لگا کراودھیان جما کراور یوں تصور کر کہ یہ اللّٰہ تعالی موجود ہے جس کے سامنے میں نہایت ذلت سے کھڑا ہوں پڑھی جاوے نوابسار تبداللّہ کے دربار میں حاصل ہوتا ہے کہ نہ کسی ذکر سے ہوئو جنفل سے ۔ اسی واسطے بزرگان متقد میں اہل سنت میں سے کسی نے کہا ہے کہ نماز معراج مومنین کی ہے۔ بیت

دو بامداد گرآید کے یخدمت شاہ سیوم ہر آئینہ دروے کند بلطف نگاہ فلیف ربی ہے فلیف نگاہ فلیف ربی کا فلیف ربی وہوارتم الراحمیل ، یعنی جب دنیا کے بادشاہوں کا بیحال ہے کہ اگر دودن کوئی ان کوسلام کرے تو تیسرے دن اس پر مہر بانی کرتے ہیں ، پھر جب انللہ کے در بار میں دل سے اضری کیا کرے گا تو میرارب کیونکر مہر بانی نہ کرے گا۔ وہ تو سب مہر بانوں میں دل سے اضری کیا کرے گا تو میرارب کیونکر مہر بانی نہ کرے گا۔ وہ تو سب مہر بانوں سے بڑا مہر بان ہے۔ نہ یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں مسجد میں اور دھیان ہے شم جانے میں اور اس پر سنت مجمد بیہ پرن م دھرتے ہیں کہ نراشر ع پر چلنے سے ملانے کا ملانا ہی رہ جاتا ہے ، افسوس اس مسلمانی پر ۔ بیت

گر مسلمانی ہمیں است کو دارد حافظ واے گراز پس امروز بود فردائے ان باتوں کوئن کر بعضے لوگ یوں کہانے گئتے ہیں کہاس حضوری ہی کے حاصل کرنے کو تو مرید ہوتے ہیں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو بتاتے ہیں ذکر اشغال کرتے ہیں،حالانکہ بیسب سے بڑی نا دانی ہے، کیونکہ بیہ بات بھی تو سنت رسول اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جبتم دھیان جما کرسنت طور برنماز بڑھنی شروع کرو گے، ایک دن دھیان نہ جے گا، دودن نہ جے گا، تیسرے دن خود بخو د جمنے لگے گا۔ بیتو آپ کی بدیا ہے جوکرے گاوہ یاوے گا۔ دیکھو بھٹیارے کا تنور کیسا گرم ہوتا ہے کہاس کے سامنے ٹھہرا بھی نہیں جاتا ہگر جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بے تکلف اندر ہاتھ ڈال کرروٹیاں لگاتا ہے۔جن فقیروں کے خیال میں تم سینے ہووہ بھی تو کرتب ہی کی بات ہے، کیونکہ جس طرح وہ شغل بتاتے ہیں اگراسی شرح نہ کروتو بھی تم کوخاک نہیں ملتا ، پھرتم کو کیا بلا ہوگئ ہے کہ سنت رسول الله کوتو جھوڑتے ہواورنی بلامیں حینتے ہو۔ حاصل بیر کہ سنت رسول الله کومت چھوڑ و۔، پیربھی بنوتو سنت ہی پر بنواور مرید بھی بنوتو سنت ہی پر بنو۔ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہواور جومطیع سنت رسول اللہ ہواس کی محبت اختیار کرو کہتم کوبھی نیک صحبت کی برکت یہنچاورتم کوبھی انباع سنت نصیب ہو، کیونکہ صحبت نیک میں بڑی تا ثیر ہے۔

"عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجليس الصالع و السوه كحامل المسك و نافخ الكير فحال مل المسك امان ان يحذيك و اما ان تتباع منه و اما ان تجدمنه ريحاً طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك و اما ان تجدمنه ريحاً خبيثة".

لین بخاری شریف کے باب الصحب فی اللہ وہ من اللہ میں ابی موی سے میہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں سے بات کہی کہ فر مایا رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے اور برے آدمی کی صحبت کی مثال عطار کی سی اور بھٹی دھو نکنے والے کی سی ہے، پھر عطاریا تو تجھے بھی اس خوشبو میں سے کچھ خوشبو تجھ کو پہنچے ہی اس خوشبو میں سے کچھ خوشبو تجھ کو پہنچے ہی

رہے گی اور بھٹی دھو کنے والا یا تو تیرے کیڑے جلا دے گااور یا تجھ کو بد ہو پہنچے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحبت نیک عجب چیز ہے۔ آ دمی کو صحبت نیک اختیار کرنی چا ہیے اور اگرکوئی صحبت نیک نہ ملے تو پھر حدیث اور قر آن کی صحبت سے بہتر کوئی صحبت نہیں ۔ آ دمی دن رات حدیث وقر آن پڑھا کرے اور اس کے معنوں پڑفور کرے ، وہ صفائی باطن اور تقر بالی اللہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ الجمد اللہ کہتم نے مرید ہونے کے معنی جانے ، اب یہ بھی جان لوکے مرید کے معنی ہیں۔

"عن سفيان ابن عبدالله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لى في الاسلام قولا لااسال عنه احداً بعدك و في روايت غيرك قال قل امنت بالله ثم اسقم."

یعنی مشکواۃ شریف کی کتاب الایمان میں شفیان بن عبداللہ التقفی سے بیر حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے بیہ بات ہی کہ میں نے حضرت پیغیم رخد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی بات اسلام کے مقدمے میں فرماویں کہ آپ کے بعداس کے پوچھنے کی حاجت نہ رہے اور ایک روایت میں ہے کہ اور کسی سے پوچھنا نہ پڑے، آپ نے فرمایا کہ یوں کہوکہ اللہ پرایمان لایا میں اور پھراسی پرقائم رہ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پورامرید وہی ہے کہ جواللّٰد کی راہ پر قائم رہےاور باقی سب زُل ہے۔

الحمد الله اولاً و آخراً والصلوة والسلام على رسوله ظاهراً باطناً.

#### ہماری خط و کتابت میں اصلاح کی ضرورت

## (تہذیب الاخلاق جلد7 نمبر 9 بابت کیم رمضان 1293ھ)

اس مضمون میں سرسیدا حمد خال نے خطوط نو یہ کے اس قدیم طرز کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو آج سے قریباً ایک صدی پہلے مسلمانوں میں رائج تھا۔ جو سے تیں اس مضمون میں سرسید نے خطوط کھنے والوں کو کی ہیں وہ اس زمانے کے لیے بے شک مفید خصیں، مگر آج کل کے مسلمان اس قدیم طرز تحریہ سے بالکل نا آشنا ہو چکے ہیں۔ اب تو دیگر بہت ہی باتوں کی طرح خطو و کتابت میں بھی بالکل انگریزوں کی نقل کی جاتی ہے، اور پرانی ساری باتیں نسیاً منسیا ہوگئ ہیں۔ اب نہ کوئی ان سے واقف ہے اور نہ کوئی ان کو استعمال کرتا ہے، مگر ہاں مسلمانوں کے مذھب پرست طبقے میں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰی طوط کے شروع میں لکھنے کا اب بھی رواج ہے اور بظاہر اس میں کوئی حرج اور نقصان بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے تکم ہے کہ ہر اس میں کوئی حرج اور نقصان بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے تکم ہے کہ ہر

کام بسم اللہ شروع کر ہے۔خطوط لکھنا بھی ایک کام ہے، پھراس کو بسم اللہ سے کیوں نہ شروع کیا جائے ،علاوہ زیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔حضور جب سی کوخط لکھواتے تو ضرور بسم اللہ سے شروع کرواتے ، حالا نکہ اکثر کافر بادشا ہوں کوحضور علیہ السلام نے خطوط لکھوائے ہیں اوران سے بیتو قع نہیں ہو بھی تھی کہوہ حضور کے خط کی تعظیم کریں گے یا اسے احتیاط اور حفاظت سے رکھیں گے،اس کے برخلاف شہنشاہ ایران نے تو حضور علیہ السلام کا خط پڑھ کر بھاڑ ڈالا تھا ، مگر اس تجربے کے بعد بھی حضور علیہ السلام برابر خطوط پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھواتے رہے اور بی خیال نہ فرمایا کہ اس طرح اللہ کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔

سرسیدکا بیر صنمون بطور نصیحت تواب بریار ہوگیا، (کیونکہ اب خطوط نولی کا طرز ہی بدگیا) مگر ہاں اس لحاظ سے ضرور دلچیپ اور مفید ہے کہ اس سے اس وقت کے طریقہ خطوط نولی پر روشنی پڑتی ہے۔ آج کل کے جن نو جوانوں کواس وقت کی طرز خط و کتابت کا پتہ نہ ہوان کے لیے بیا یک معلوماتی مضممون ہے جس سے اس وقت کی خط و کتاب کی طرز کا سارا حال معلوم ہوتا ہے۔ (محمد اسماعیل پانی خط و کتاب کی طرز کا سارا حال معلوم ہوتا ہے۔ (محمد اسماعیل پانی

جس طرح ہماری قوم میں اور بہت ہی فضول اور نامناسب باتیں مروج ہیں اسی طرح خط و کتابت کے طریقے میں بھی بہت ہی فضول و لغویات شامل ہیں اور ایس باتیں بھی ہیں جو ہماری سمجھ میں مذھب اسلام کی عمدہ اور پراثر باتوں کو بے اثر اور کھیل بنادیتی ہیں۔

جب ہم کسی خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بہت لمبا چوڑ االقاب وآ داب پاتے ہیں۔ ان دونوں میں صرف شاعرانہ الفاظ، ثناوصف مکتوب الیہ کے ہوتے ہیں، جو درحقیقت مکتوب الیہ میں نہیں ہیں، حالا نکہ القاب میں یا تو بیگا نہ وار (اگر مکتوب الیہ بیگا نہ ہے) کوئی ایسالفظ ہونا چاہیے جو خطاب کامشحراور مخاطب کرنے کے لیے کافی ہویا اس دلی تعلق یا دیب کوظا ہر کرتا ہو جو درحقیقت کا تب کو مکتوب الیہ سے ہو۔

آ داب معلوم نہیں کیا لغو چیز ہے؟ ایشیاء کے امراء اور بادشاہ ہمیشہ اس خیال میں سے کہ جو ہم سے کمتر ہیں وہ بمنزلہ ہمارے غلاموں کے ہیں اور بدختی سے وہ لوگ بھی اپنے شیک ایساہی سجھتے تھے اور ہر موقع کی ملا قاتوں اور بات چیت میں دونوں اس خیال کو بھی بھولتے نہ تھے۔ س سبب سے آپس کی تحریروں میں بھی وہ رسم جاری ہوئی جو خط و کتابت کے لیے زیبا نہیں ہے۔ فضول و بے معنی وقت ضائع ہونے کے سوا آ داب کے لفظوں کی رعایت سے دلی مطالب علی الخصوص اس زوریا جوش سے دل میں ہو ادا نہیں ہو لفظوں کی رعایت سے دلی مطالب علی الخصوص اس زوریا جوش سے دل میں ہو ادا نہیں ہو سکتے۔ قوم کے دل میں جو ایک غلا مانہ انفعال پڑا ہوا ہے وہ دور نہیں ہوسکتا۔ ہم کو امید ہے کہ ہمارے اس آ رئیکل کے پڑھنے والے ادب میں اور خطوط میں جو آ داب کھا جا تا ہے اور نیز ہمار ویا بانہ انفعال میں جو فرق ہے اس کونظرانداز نہ کریں گے۔

اس کے بعد نہایت شوق و ذوق سے اشتیاق ملاقات ککھا جاتا ہے اور خلوص عقیدت و محبت جتائی جاتی ہے جس کا ایک لفظ بھی صحیح اور واقعی نہیں ہوتا اور اگر صحیح بھی ہوتو اس کو مقدمہ مطالب بنانے سے کیا مطلب ہے۔ اس رسم نے ایسارواج پایا ہے کہ دوست و دشمن دونوں کے خطوط کی طرز تحریر میں کچھ فرق و امتیاز نہیں رہا ہے۔ خط پڑھنے سے جو الفاظ محبت یا اشتیاق اس میں لکھے ہیں ان کا کچھ بھی اثر دل پر نہیں ہوتا ، بلکہ ایک معمولی تحریر جھتی جاتی ہے جو دوست دشمن سب کو کھی جاتی ہے۔ خود پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ چینے چیڑے الفاظ لوگوں کو لکھتا ہوں جن کا کچھ بھی اثر میرے دل میں نہیں ہے۔ ان رسموں نے خط و کتابت کا خط سب سے بڑا نتیجہ ہے اور حالت مفارقت میں محبت و اخلاص کے از دیاد کا ذریعہ ہے اس کو بالکل خاک میں ملادیا ہے۔

ہماری قوم کے مقد س لوگوں نے ان دنیاوی تحریرات میں ایک اور مذھی طرہ لگایا ہے: کوئی خط بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے خالی نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگ اپنے خطوط کے عنوان پر''مبہملا''''مصلیاً ''''مسلماً '' لکھتے ہیں ۔لفافوں پر''ان شاء اللہ تعالیٰ '''بعزہ تعالیٰ '''بمنہ و کمال کرمہ' تحریر فرماتے ہیں اور جن بزرگوں کا فداق ممل اللہ تعالیٰ '''بعونہ تعالیٰ '''بمنہ و کمال کرمہ' تحریر فرماتے ہیں اور جن بزرگوں کا فداق ممل اعمال کی طرف مائل ہے وہ لفافے پر''حوالہ ظمیر'' بھی لکھ دیتے ہیں اور بید خیال کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی تحریر ہیں ہوتی ۔ ڈاک جن اکثر خطاڑ ابی لے جاتے ہیں۔ جواس سے بھی اوائی خیال کے لوگ ہیں وہ لفافوں پر چو ہتر بردیگر اں لکھ دیتے ہیں، تا کہ کوئی دوسر اشخص ان کے خطاکو کھول کرنہ بڑھ ہے ۔

ہم کونہایت افسوں ہے کہ لوگوں نے اسلام کے مقدس الفاظ ومضامین کو ایک دل گی کی بات بنالیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت دینداری اور خدا پرستی اور نہایت ہی اتفاء اور تھیٹ سنت پر چلنے کا کام ہے ، حالانکہ اس سے زیادہ اسلام اور اس کے مقدس الفاظ و مضامین کی بے ادبی نہیں ہوسکتی۔مسلمانوں کے اسی قتم کے برتاؤ سے اسلام کی برکت اور منزلت ان کے دل میں نہیں رہی۔ بعوض اس کے کہاسلام کی باتوں سےان کے دل میں نیکی خضوع اورخشوع پیدا ہوختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے۔

وہ بسم اللہ خط پر کھتے ہیں، مگران سے پوچھوکہ لکھتے وقت اس پاک کلام اور مقد س الفاظ کے معافی اور مطلب کا کچھ بھی خیال اور دھیان تمہارے دل میں آتا ہے۔ جس طرح اور لفظ شوقیہ وسخت وست قلم سے نکلے جاتے ہیں اسی طرح بے خیال بسم الہل بھی لکھ دی، بلکہ میں نے غلط کہا، شایدا گر کسی محبوب کو خط لکھا جاتا ہوتو الفاظ شوقیہ ومحبت کا کچھا ٹر دل میں معلوم ہوتا ہوگا، کسی کو سخت وست لکھنے میں بھی دل میں کچھا ٹر غصے کا پیدا ہوتا ہوگا، مگر بسم اللہ کھتے وقت خدا کا دھیان بھی نہیں ہوتا ہم نے بڑے بڑے بڑے شخصوں کو دیکھا ہے کہ شطرنج کا تماشاد کھے رہے ہیں اور خط پر حامداً لکھ رہے ہیں ۔ ح۔الف لکھا تھا کہ بولے وہ پیادہ مرا، وہ پیادہ مرا، پھرمیم ۔ دال کھی اور کہا وہ کشت، استے میں الف لکھا اور بولے وہ مات نے ورکرو کہ اس طرح پر مذھی مقدس الفاظ کا برتاؤ کیا کچھ دل میں نیکی پیدا کرسکتا ہے۔

ہم نے ایسابھی دیکھاہے کہ خدمت گارپر خفا ہورہے ہیں اور گالیاں دےرہے ہیں اور گالیاں دےرہے ہیں اور قلم سے خط کے سرے پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حامداً ومصلیاً لکھارہے ہیں۔ایک گالی پر بسم اللہ اور تیسرے پر مصلیاً لکھا جارہاہے۔

ہم نے ایسے خط بھی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حامداً ومصلیاً کھے دیکھے ہیں جن میں تمام دنیاوی مزخر فات بھرے ہوئے ہیں ان کا مول کے کرنے کے حکم اور صلاحیں مندرج ہیں جو ایماناً، اخلاقاً، شرعاً ممنوع وحرام ہیں ۔ بعضے خطوں کا یہ فقرہ بھی یاد ہے کہ از دیگر حالات ہم مطلع فر مایند ۔ لفظ دیگر کی تشریح ہم نہ کریں گے صرف مولوی کا یہ شعریر ٹھودیں گے:

خوشتر آن باشد که سردلبرال گفتگو آید درحدیث دیگرال پھر کیا ایسی سنت تحریری بجالانے سے کچھا بیان واسلام کی برکت دل میں بیٹھ سکتی

شاید کہا جاوے کہ بیتو رندمشر بوں کا حال ہوا، بزرگ ومقدرس لوگوں کا لکھنا اس طرح پرنہیں ہے۔ غالبًا بیہ بات صحیح ہو، مگر تجربے ہے، مشاہدے ہے، عقل ہے بیہ بات خابت ہوتی ہے کہ جب ندھب کی مقدمس با توں کود نیاوی باتوں میں ملا دیا جا تا ہے اور بطور غابت ہوتی ہے کہ جب ندھب کی مقدمس با تو ان کو بھے عظمت اور ان کا پچھاٹر دل میں نہیں رہتا۔ انصاف ہے کہو کہ وہ لوگ جورات دن سبح ہلاتے پھرتے ہیں اور جہاں ہیٹھتے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، دوبا تیں کیں اور اللہ اللہ کہہ کردانے ادھر کے ادھر کردیے، تین لغویات منہ سے کالیس اور اللہ مصل پڑھیں اور اللہ اللہ کہہ کردانے ادھر کے ادھر کردیے، تین لغویات منہ سے نکالیس اور اللہم صل پڑھیں کے۔ رفتہ رفتہ انگلیوں کو وہ مشق ہوگئی کہ وہ پچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں بیدا نے ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر کے دو تو عول میں بیا نہ برکت دل میں رہتی ہے؟ کیا ایسی حالت میں خدا کا نام سنتے ہی خضوع وخشوع دل میں بیدا ہوتا ہے؟ ہرگر نہیں ، بلکہ ایسے برتا و سے خدا نام لینا اور کسی کو بدذات کہنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، نہ اس کا پچھاٹر ہوتا ہے نہ اس کا۔

ہرایک کام میں خداسے مدد چا ہنااوراس کی طرف سے رجوع کرنا نہایت عمدہ مسکلہ ایمان واخلاق کا ہے، مگر بیایک فعل قلبی ہے جس کے ساتھ ممکن ہے کہ زبان بھی شریک ہو،
مگر صرف قلم سے لفا فے کے سرے پران شاءاللہ لکھ دینا چہ معنی دارد نہایت عمدہ بات ہے
کہ خط کے پہنچنے میں بھی خدا پر بھروسا کرو،اس سے مدد چا ہو، مگر لفا فے پران شاءاللہ کی چڑیا
بنانے سے کیا مطلب ہے؟

میرےایک دوست نے (جواس قسم کی رسمیات کے نہایت پابنداور پرانے فیشن اور پرانے خیالات پر نہایت مشحکم ہیں) مجھ سے کہا کہ در حقیقت ایمان کی بات تو یہی ہے کہ جس طرح ہم خط پرمشفق مہربان ایک رسم کے موافق لکھتے ہیں اسی طرح ہم خط پرمشفق مہربان ایک رسم کے موافق لکھتے ہیں اسی طرح شہر مہربان ایک رسم کے موافق لکھتے ہیں۔ جس طرح شہر کا نام لکھا، پیۃ لکھا، اسی طرح ان شاء اللہ بھی لکھ دیا۔ پس ابغور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایسی صورتوں میں اسلام کی برکتیں نصیب ہوسکتی ہیں؟ بیاسلام کے کام ہی نہیں ہیں، بیتو مثل اور رسی باتوں کے رسی کام ہیں۔ غیر مذھب کے لوگ جب ہمارے خطوں کے لفافے مثل اور رسی باتوں کے رسی کام ہیں کہ کیا احمق مذھب ہے جو بید خیال بتلا تا ہے کہ ایسے لفظوں کے لکھتے ہیں منت ہیں ہوتا، مگر ہم کہتے ہیں، کہ صاحب مذھب تو احمق نہیں ہوتا، مگر ہم کہتے ہیں، کہ صاحب مذھب تو احمق نہیں ہوتا، مگر ہم کہتے ہیں، کہ صاحب مذھب تو احمق نہیں ہے، مگر لکھنے والے احمق ہیں۔

بعضے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ سب صحیح ، مگر مسلمانوں کے خطوط پر ایسے الفاظ ہونے مسلمانی کی نشانی ہے ، مگر ہم نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جناب ہم ہندوؤں کی طرح خط کے ماتھے پر قشقہ لگا کراور گلے میں زنار ڈال کر مسلمانی پیچوانانہیں چاہتے ۔اگر دل کی آنکھیں اندھی ہیں تو خط پر بسم اللہ کا قشقہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

جناب رسول خداصلعم نے اپنے فرامین پر بسم الله کھی ہو پھر کیا وہ نامے انھی مضامین کے تھے اور انہیں مقاصد کے تھے جن مقاصد ومطالب میں تم اپنی روز انہ خط و کتابت کرتے ہو؟ اگر کوئی شخص اپنے خطوط پر بسم اللہ کھنی سنت سمجھتا ہوتو نہایت بے ادب و گستا خے ہو رو تے ہیں کہ مسلمان فرهب کو کھی قدر ومنزلت سنت کی نہیں جانتا۔ اسی بات کوتو ہم روتے ہیں کہ مسلمان فرهب کو فرح نہیں برتے ، بلکہ اس کا کھیل بناتے ہیں۔

یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ مخض ظاہری باتوں کوانہوں نے یہودیت سمجھی تھی اور ان کے ہاں کے علماء وفقہاء جور بی اور کاھن کہلاتے تھے صرف ظاہری باتوں پر چلتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ہاں دوفرقے قائم کیے تھے، ایک صدوقی جیسے سنیوں میں اھل حدیث اوروها بی اورشیعوں میں اخباری ، دوسری فروسی جیسے کہ سنیوں میں فقہی شیعوں میں اصولی۔ یہ دونوں فرقے ذرا ذراسی باتوں پر بحث کرتے تھےاوراسی کو کمال دینداری جانتے تھے۔ اس بات کی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ بکرااس قدرانگشت کمبی چیمری سے تین رگڑوں میں ذ کے ہو، مگراس بات کی کچھ پروانہ تھی کہ آیا کہاں سے تھا۔ توریت کو بے طہارت چھونے اور بے لو بان جلائے کھولنے میں بہت احتیاط ہوتی تھی ،مگراس بات کی کہاس میں کھا کیا ہے کچھ پروانتھی۔مکان پر،مرسلوں پر، چھاتی پرآیات توریت کے حروف مقطعات کانقش لگانا نهایت ایمان اورا تقاء کا کام سجھتے تھے، مگر جو بدی سینے میں بھری ہوئی تھی اس کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ یہی حال بعدیہ ہمارے زمانے کے مقدس لوگوں کا ہے۔ گول عمامہ، برج کی صورت کا عمامہ، عرب والوں کے عمامے کی طرف کا عمامہ سریر باندھے، شملہ کی انگل کا چھوٹے ،اس کی تحقیق کیے اور ٹھیک گدی کے پیچھے لڑکائے۔ریش مبارک مکنگھن پھٹکارے، قمیص مسبنوں پہنے،اس پرصدری عربی لگائے اوراس پرعبائے کسروانی ،جس کو بعضی کتابوں میں خسروانی منسوب الى كى خسر وكافر بادشاه فارس كهاہے، زيب تن كيم سجد يا خانقاه ياكسى مدرسه اسلامى میں تشریف رکھتے ہیں ۔بعضے نہایت سادھاسیادھا دیہا تیوں کا سالباس اپنی سادگی اورمحض للّٰہیت اورخالص بے نکلفی جتانے کو پہنے ہوئے پھرتے ہیں،مگر پوچھوتو سہی کہ تمہارے دل بھی کسی لباس پر تکلف یا ملبوس سادہ ہے آ راستہ ہیں ، بجزاس کے کہمسواک اتنی کمبی ہواور ڈ اڑھی اتنی مٹھی ، پیجامہ اتنااو نچاہواور کرتاا تنانیجااور کچھنہیں اورا گر کچھ ہے توبیہ ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ سب ثواب اور جو کچھ دوسرے کرے۔ وہ سب عذاب قل انخذتم عنداللّٰدعھد أ فلن يخلف الله عهد ه ام تقولون على الله مالاتعلمون \_

ہمارامطلب یہ ہے کہ ہم کوشایستہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کو دنیا کی طرف اور دین کے کاموں کو دین کی طرح برتنا چاہیے۔ دونوں کوخلط ملط کرکے بگاڑ نااور مذھمی باتوں کودنیاوی باتوں میں گڈیڈرکرغیر مذھب والوں کو ہنسوانانہیں چاہیے۔ دنیاوی باتوں کے خطوط پر بسم اللہ نہضی درحقیقت اللہ کے نام کا ادب کرنا ہے۔ لفافے پران شاءاللہ کی چڑیا نہ بنانی دراصل خدا پر بھروسا کرنا ہے۔ واللہ المستعان و علیہ التکلان ہے۔

### صاف بياني

عام طور پراخبارات کے ایڈیٹر اور مدیران جرائد کا قاعدہ ہے کہ جوخطوط اور مراسلات ان کی تعریف وتو صیف اور ان کے کاموں کی مدح وستایش میں ناظرین رسالہ یا قاربین اخبار کی طرف سے آتے ہیں ان کو بڑے طمطراق اور شان شائع کرتے ہیں ۔ بعض جرائد میں تو ہم نے خودستائی کا یہ سلسلہ اس عنوان کے ساتھ شائع ہوتے دیکھا ہے کہ:

''عالم ہمہ افسانۂ ما دارد و ما جھی'

ایسے برخود غلط ایڈیٹروں کے لیے سرسید کا ذیل کامضمون خاص طور پر اور نہایت توجہ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہے جس میں سرسید اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ناظرین کو اطلاع دیتے ہیں کہ جومضمون یا مراسلے خاص طور پر میری ذاتی تعریف میں آئیں گے وہ شائع نہیں ہوسکیں گے۔

یہ مضمون سرسید کی بلند خیالی ،خود داری اور صف بیانی کی عادت کونہات نمایاں طور پر ظاہر کرتا ہے اور جو برزرگ سرسید کوان

کے زمانے میں اور بعض لوگ آج بھی نام ونمود کا بندہ اور شہرت کا بھو کا سبحصتے تھے یا سبحصتے ہیں ان کے سامنے نہایت واضح طور پر سرسید کے اخلاص اور اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔

اس مضمون سے یہ بات بھی عمدہ طور پر معلوم ہوتی ہے کہ سر سیدا پنے رسالے تہذیب الاخلاق کو مرتب کرنے میں کن کن امور کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور بیہ کہ بزرگ سید کے دل میں قوم کا حقیقی در دتھا یا جو کچھوہ کرتا تھا وہ محض بطور ریاء اور دکھا وے کے ہوتا تھا؟

اگر سرسید کی نیت پر حمله کر نیوالے اور انہیں بدنام کرنے والے حضرات اب بھی انصاف کے ساتھ غور فرمائیں تو وہ یقیناً اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوں گے۔

(محداساعیل یانی پتی)

☆......☆

اطلاع

(تهذيب الاخلاق كم رجب 1290هـ)

ہمارے پاس بہت سے خطوط اور مضامین بے نام ونشان آتے ہیں۔خطوط میں تو بعض سوالات ہوتے ہیں اور بھی مسائل شرعی پوچھے جاتے ہیں اور یہ درخواست ہوتی ہے کہ تہذیب الاخلاق میں مع جواب چھاپ دیے جائیں اور مضامین بھی جوآتے ہیں وہهماری اور ہمارے مدرسة العلوم کی حمایت اور ہمارے مخالفین اور ہمارے ذاتی اور افعال ے الزامات مخالفین کی تر دید میں ہوتے ہیں اور بیدرخواست ہوتی ہے کہ تہذیب الاخلاق میں چھاپ دیے جائیں ۔ان سب بزرگوں کا جنہوں نے اس قتم کے خطوط ،خواہ مضامین بھیجے ہیں، ہم دل سے شکرادا کرتے ہیں اور چونکہ بہسبب نہ معلوم ہونے نام ونشان کے ہم ان کو جواب نہیں بھیج سکتے ،اس لیے عدم تحریر جواب کا عذر کرتے ہیں۔ باقی رہاان کا مندرج ہونا تہذیب الاخلاق میں ،اس میں بھی ہم کو چند عذر ہیں ۔ ہمارا دستورنہیں ہے کہ کوئی بے نامضمون جوہمارے ذاتی افعال کی حمایت میں ہو، ہم کواینے پر چے تہذیب الاخلاق میں چھاپنالیننہیں ہے،اس لیے کہ دمن آنم کمن دانم' ، جو باتیں ہمارے خالف ہماری نسبت منسوب کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ الزام کے لائق ہیں ۔فرض کرو کہ وہ باتیں ہم میں نہ ہوں، مگراور باتیں ان ہے بھی زیادہ بدتر ہم میں موجود ہیں \_ پس ہمارے ذاتی افعال کی حمایت سے کیا فائدہ ہے۔ ہماری تو وہی مثال ہے که ''اونٹ رےاونٹ تیری کون سے کل سیدھی۔''باقی رہے مسائل شرعی ،اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ میں ایک جاهل آ دمی ہوں،جس طرح اور عام لوگ شدید جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔جولوگ کے میرے نام کے ساتھ مولوی کا لفظ لکھتے ہیں وہ محض غلطی کرتے ہیں اور غلط صفت میری نسبت لگاتے ہیں۔ ہذا بھتان عظیم لیعض مسائل شرعی کی نسبت جومیں بحث کرتا ہوں ،میری واقفیت یا میرااجتهادانہیںمسکوں پرمحدود ہے،ابھی مجہد عام ہونے کارتبہ میرانہیں ہوا۔خدا کا پیجھی شکر ہے کہ نہ میں مولوی ہوں ، نہ قاضی ، نہ مفتی ، پس میں مسائل شرعی مستفر ہ کا جواب نہیں

دے سکتا۔ شرعی مسائل کے جواب دینے کو بہت سے مولوی موجود ہیں۔

علاوہ اس کے ہمارا تہذیب الاخلاق اس کیے موضوع نہیں ہوا ہے کہ ہرقتم کے سوالوں کا جواب اور ہرقتم کے مسائل کی بحث اس میں مندرج ہو، بلکہ وہ پر چہ ہم نے اپنی دانست میں اپنی قو می تہذیب کے لیے جاری کیا ہے۔ پس جن مسائل مذھی سے بحث کرنی ہم مناسب سبجھتے ہیں اور اس بحث کو تہذیب قو می سے پچھلی جانتے ہیں اور اس کو مندرج ہم مناسب سبجھتے ہیں اور اس بحث کو تہذیب قو می سے پچھلی جانتے ہیں اور اس کو مندرج ہوتے ہیں جن اور ایس مضامین اس میں مندرج نہیں ہوتے اور مضامین خاص بھی وہی مندرج ہوتے ہیں جن سے اس کے بانوں کی رائے میں لوگوں میں کسی قتم کی تہذیب کی ترقی متصور ہو اور اگر ہم اپنے تیکن عموماً لوگوں کے سوالوں یا استفتا کو سے جوابوں کے لکھنے پر مصروف کریں تو ہمارا وقت بالکل ضائع ہو جاوے اور ہمارے پر چے تہذیب الاخلاق کا جو منشاء ہے وہ باقی ندر ہے۔ پس ہم ان ہزرگوں سے اور ہمارے پر بے تہذیب الاخلاق کا جو منشاء ہے وہ باقی ندر ہے۔ پس ہم ان ہزرگوں سے جنہوں نے ہمارے پاس ایسے خطوط اور مضامین جسیجے ہیں ، ان کو تہذیب الاخلاق میں مندرج نہ ہونے کی معافی جانے ہیں۔

(تهذيب الاخلاق بابت ميم رجب 1290)

## افسوس مسلمانوں کے حال پر

### (تهذيب الاخلاق كيم ربيع الثاني 1291 هـ)

ناصرالا خباردهلی نے قنطنطنیہ کے اخبار سے کچھ حال بیت المقدس کے مسلمانوں کا کھا ہے ، ہم بھی اس کواپنے پریے میں نقل کرتے ہیں ،اس مراد سے کہ ہمارے بھائی ہندوستانی کےمسلمان اس برغور کریں اوراپنی قوم کی بھلائی وبہتری وترقی کی کوشش کریں۔ ديكھوتمام دنيا كےمسلمانوں كااوران كابھى جوخودمسلمان بادشاہت ميں رہتے ہيں تعصب و جہالت و نادانی اور کم فہمی ہے کیا حال ہو گیا ہےاور آئندہ کیا حال ہونے والا ہے۔ پس اب کون سی ذلت اورخواری باقی ہے جس کے آنے کی خوشی میں بیٹھے ہو۔ دیکھوخبر دار ہو، ہوشیار ہو، جوراہ ہم نے مدرسۃ العلوم قائم کرنے اورمسلمانوں کی تعلیم وتربیت کی سوچی ہے وهی راہ ان کی بھلائی کی ہے۔ دیکھواس کی امداد سے غافل نہ ہو، کوشش کر واور دل وجان سے اس کے لیے چندہ جمع کرو۔ دیکھو ہماری ناچیز کوششوں سے ایک لا کھ ساٹھ ہزار سے زیادہ چندہ ہو گیا ہے۔اگراورلوگ بھی دل سے کوشش کریں اور باھمی نفاق اوراختلاف کو نکال ڈلیس تو مسلمانوں کے حق میں زیادہ ترمفید ہوگا۔کیا تعجب کی بات ہے کہ جوکوئی پیرخیال کرے کہا گر مجوزه مدرسة العلوم قائم نه بهوا تو سيداحمد كوخفت بهوگى \_سيداحمد كوخفت بهويا نه بهو،اس ميس يجهر شک نہیں کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو تو منہ دکھانے کی جگہنیں رہنے کی اور بیجھی ہم

اپنی عزیز قوم کو سمجھائے دیتے ہیں کہ اگر بہتد ہیر کارگر نہ ہوئی اور انجام کو نہ پنجی تو یقین جان لینا کہ پھر بھی مسلمانوں کی بھلائی وبہتری کی تو قع نہیں ہونے کی ۔ پس بیا خیر دواہے، خدا کو مانو ، اس کو ہونے دو۔ اپنی قوم کے حق میں اپنے ہاتھوں کا نئے مت بوؤ۔ اگر مسکلہ مسائل میں بحث ہے یا مخالفت ہے۔ گنہگار ہوں تو میں بحث ہے یا مخالفت ہے۔ گنہگار ہوں تو میں ، تمام مسلمانوں نے اور ان کی اولا دنے اور خود تمہاری اولا دفتے تھا راکیا قصور کیا ہے جو مدرستہ العلوم کی مخالفت سے یا اس میں مدد نہ کرنے سے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو۔

اس اخبار میں لکھا ہے کہ اس زمانے سے پیشتر شہر قدس میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد سے اور تین سوساٹھ سے زیادہ مدر سے سے۔ چنانچہ اب تک ان کے نشان موجود ہیں اور بزبان حال اس مضمون کے گویا ہیں کہ سوائے خدا کے سب شیئی کوتغیر وزوال ہے۔ اب اس شہر میں تمیں ہزار سے زیادہ باشند نہیں ہیں جن میں سے اٹھارہ ہزار یہودی اور پانچ ہزار مسلمان ، ایک ہزار کیتھولک اور تین رومی اور مسکر بی اور ایک ہزار ارمنی وقبطی اور یانی وجبشی اور ایک ہزار انگریز پروٹسٹنٹ اور المانی اور اایک ہزار اور محتلف قومیں ہندی اور عجمی ہیں۔

اکثر ماتب یہودی اور نصوانیوں کے ہیں اور مسلمانوں کے مکتب کا پتا بھی نہیں۔ ہاں ایک مکتب رشید بیخاص ان کا ہے، مگر ایسا مکتب ہے کہ جس دن سے وہ مکتب کھلا ہے جس کو سات برس کا عرصہ گزرا ہے کوئی طالب علم اس میں ایسانہیں نکلا جوعر کی لکھنا جانتا ہو، چہ جائیکہ ترکی فرانسیسی یا اور کوئی زبان بھی جانے ۔اس واسطے تمام سودا گراور اھل حرفہ یہودی میں یا نصاری ہیں، لیکن کو کلے والے اور لکڑیوں والے اور ترکاری والے اور مزدور مسلمان ہیں۔ فاعتبر وایا اولی الالباب۔

پس ہم اپنے بھائی ہندوستان کے مسلمانوں سے بمنت عرض کرتے ہیں کہ اس واقعے سے نصیحت پکڑیں اور اپنے بھائی مسلمانوں کی تعلیم وتربیت کے لیے جو مدرسۃ العلوم قائم ہونا تجویز ہواہے اس کے لیے چندہ فراہم کرنے کی کوشش فرماویں۔

یہ حال جولکھا گیا ان مسلمانوں کا تھا جو خاص سلطان روم کی عملداری کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے یاایسا ہی ہونے والا ہے۔میور گزٹ میں پنجاب ریلوے کے ایک ملازم نے ایک واقعہ چھایا تھا جس میں اس مقام پر مرقع تہذیب کھنؤ سے بعینہ نقل کی جتی ہے۔اس واقعے کا راقم کھتا ہے کہ:

'' میں پنجاب ریلوے کے کارخانے سے متعلق ہوں ، اپنی دنوں دوسوقلیوں کے ر کھنے کی ضرورت پڑی۔کیاعرض کروں جس کثرت سے امیدوارا کئے ہیں۔ یوں تو ہمارے روز بروز دوچرتاک میں گےرہتے ہیں، کیکن ان دنوں اس کثرت ہے آئے جیسے مسلمان لوگ کہیں نیاز کی روٹیاں تقسیم ہوتی ہوں اور وہاں اوپر <u>تلے</u> گرے پڑتے ہیں ۔ دوسوآ دم ر کھے بھی گئے ،مگرا بھی تک لوگ اسی طرح چلے آتے ہیں ۔مفلس قلانچوں کو دھکے دے کر نکلوایا جاتا ہے،مگر بے غیرت دوسرے روز پھراسی قدران موجود ہوتے ہیں۔ میں خوب غور ہے دیکتا ہوں کہ مسلمان ہی بہت آتے ہیں اور ہندو بہت کم ۔سیداور حافظ اور ملا اور بعضے کھے پڑھے خاصے منشی ان قلیوں کی نوکری کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔جودوسوآ دمی ملازم رکھے گئے ہیں ان کا حال بھی سن لیجیے۔ دوثلث مسلمان ہیں اور ایک ثلث ہندو کل شار میں سید چوتھائی سے زیادہ ہوں گے۔سوقلی کے کام پرلگائے گئے اوربس لوہار اوراسی مستری کے کام پر ۔ لوہاروں اور مستریوں میں میں نے دیکھا تو بڑی تنخواہ یانے والے فقط دو مسلمان نکلے ورنہ سب ہندو ہیں۔اس سے زیادہ یہ پایا گیا کہ مسلمان لوگ سوائے ساگ یات بھنے اوررذیل ترروز گار کرنے کے دستکاری کے کاموں میں بھی اورا قوام کے برابر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ میں شہر میں رہتا ہوں ، ہرروز سینکڑوں آوازیں سنتا ہوں کہ بابا سید آل رسول کو للہ ایک روٹی دو۔ میں نے بید حال آپ کی خدمت میں اس واسطے لکھ بھیجا ہے کہ مسلمان لوگ اسے دیکھ کر ذرا شرما ئیں اور اپنی حالت درست کرنے اور اپنے تئین مرفد الحال مسلمان لوگ اسے دیکھ کر ذرا شرما ئیں اور اپنی حالت درست کرنے اور اپنے تئین مرفد الحال بنانے کے اسباب حاصل کرنے میں ہمتن مصروف ہوجاویں۔ کیا غضب ہے کہ آل رسول کہ ایک کیا وراس شریف کہلائیں اور اپنے آپ کو ایساذ کیل بنائیں۔ رسول خدا کو کیا جو اب دیں گے اور اس شریف آل کو جوز کو اق کا مال اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں (گدائی تو ایک طرف) کیا منہ دکھاویں گے۔

اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بوچھتے ہیں کہاس سے زیادہ اور بد بختی اور بدشمتی ہوگی۔پس آپس کی مخالفت کوچھوڑ واوراینی قوم کی دست گیری پریک دل ہوکر متوجہ ہو۔

# کن کن چیزوں میں تہذیب جا ہیے؟

# (تهذیبالاخلاق جلد 1 نمبر 6 بابت یم ذی الحجه 1287ھ)

جبہ ہم کسی قوم کو تہذیب کی طرف مائل کرتے ہیں تو ہم کو ضرور ہے کہ ہم یہ بھی ہتاویں کہ اس قوم کو کن کن چیزوں میں تہذیب کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے ہمارے خیال میں آتا ہے کہمفصلہ ذمیل چیزوں ہیں جن کی تہذیب پران کو متوجہ ہونا چاہیے۔

اول، آزادی، رائے ، مسلمانوں کی رائے اوران کے خیالات ہرایک امریمیں تقلید کرتے کرتے اور رسومات کے پابندر ہتے رہتے ایسے پست اور پامال گئے ہیں جس کے سبب کسی قتم کی ترقی کی تحریک ان میں نہیں ہوتی ۔ پس جب تک کہ رائے کی آزادی ان میں پیدانہ ہوگی اس وقت تک ان میں تہذیب نہیں آنے کی ۔

دو، درسی، عقائد، مذھی، ہندوستان کے مسلمانوں کے عقائد مذھی جوان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اور ہیں اور جوان کے دلوں میں ہیں اور جن کاان کو یقین بیٹھا ہوا ہے وہ اور ہیں۔ ہزاروں عقائد کوسنت اسلام کے مطابق کرنا اور اسی پریقین رکھنا تہذیب وشائسگی حاصل کرنے کی اصل جڑہے۔ سوئم، خیالات وافعال مذھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں صدھا خیال اور تو ہمات ایسے موجود ہیں جن کو وہ عمدہ افعال مذھب سمجھ کرا داکرتے ہیں ، حالا نکہ ان کو مذھب اسلام سے کچھ علاقہ نہیں ہے۔ یا تو وہ خود بدعت ہیں یارسومات و خیالات کفروشرک ہیں جو باعث ہمارے نامہذب ہونے کے لیے ان کی تہذیب در کار ہے۔

چھارم، تدقیق بعض مسائل فرھی ۔ ہمارے فدھب کے بعض صحیح اور اصلی مسائل السے ہیں جن کی پوری پوری حقیق و تدقیق اب تک نہیں ہوئی اور اگر چہوہ مسائل فی نفسہ صحیح و درست ہیں الابیان واضح اور حقیق کامل نہ ہونے کے سبب علوم عقلیہ کے برخلاف اور تہذیب وشائستگی کے خالف معلوم ہوتے ہیں، پس ہم کوان کی تشریح و تفسیر میں تہذیب کرنی حیا ہے۔

پنجم بھیجے بعض مسائل مذھبی ۔ہم کچھ شک نہیں کرتے کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں یا یوں کہو کہ بعض ایسے مسائل کا ہوناممکن ہے جن میں متقد مین نے غلطی کی ہو، پس ان کو بحث میں لانا اور ایک امر متفح تھہرانا ہمارے لیے ضرور ہے۔

ان تمام چیزوں کو جو مذھب سے متعلق ہیں ہم نے تہذیب وشائنگی میں اسے لیے داخل کیا ہے کہ قوم کے مہذب ہونے پر مذھب کا بڑا اثر ہوتا ہے، پس جس قدر جس قوم کے مذھب میں نقص ہے اتناہی اس کی پوری تہذیب میں نقصان ہے۔

ششم تعلیم اطفال، مذھب کے بعد جو چیزسب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم کوز مانہ گزشتہ اور حال پرنظر کر کرا یک ایسا طریقہ تعلیم معین کرنا چا ہیے جس سے علوم دنی اور دنیوی دونوں قتم کی تعلیم کا اعلیٰ درج تک ہم کوقا ہو ملے۔

ہفتم ،سامان تعلیم ہمارے لیے صرف طریقہ تعلیم معین کرنا ہی کافی نہ ہوگا ، بلکہ آپس

کی مدداور مجموعی ہمت اور فیاضی ہے اس کا سامان بھی مہیا کر دینا ضرور ہوگا۔

ہشتم ،عورتوں کی تعلیم ، کچھ شبہ ہیں ہے کہ قومی تہذیب و شائنتگی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہوتا ضرور ہے۔ پس ہم کولڑ کیوں کی تعلیم کے لیے اور ان کو دستکاری سکھلانے کے لیےکوئی عمدہ بندوبست کرنا چاہیے۔

نہم، ہنروفن وحرفہ، اپنی قوم میں ہرقتم کے ہنراورصنعت اورفن وحرفہ کو پھیلا ناوتر قی دینا قومی تہذیب کے لیے ایک بہت بڑا جزوہے۔

یہ تمام باتیں وہ تھیں جو مجموعاً ومنفر داً ہر تخص سے اور کل قوم سے علاقہ رکھتی تھیں، اب ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہرایک شخص کی ذات سے علاقہ رکھتی ہیں، مگر ان کا اثر کل قوم پر ہوتا ہے اور ہرایک میں ان باتوں کے ہونے سے قومی تہذیب وشائستگی قراریاتی ہے۔

دھم،خود غرضی ۔سب سے بڑا عیب ہم میں خود غرضی کا ہے اور یہی مقدم سبب قومی ذلت اور نامہذب ہونے کا ہے۔ہم میں سے ایک کو ضرور ہے کہ رفاہ عام کا جوش دل میں پیدا کریں اور یقین جانیں کہ خود غرضی سے تمام قوم کی اور اس کے ساتھ اپنی بھی بربادی ہو گی۔

اس مقام پرہم کوایک کہانی یاد آئی۔انسان کے اعضاء میں تکرار ہوئی اور ہرایک عضو نے خودغرضی اختیار کی ۔تھوڑی دیر بعد معدہ بھوک کے مارے۔ چین ہوا۔ پانؤں نے کہا کہ میں کیوں چل کرغذا بہم پہنچاؤں۔ ہاتھوں نے کہا کہ ہم کیوں غذا کو منہ تک پہنچاویں ۔آنکھوں نے کہا کہ ہم کیوں خذا کا سٹرک بسا کہ میں کیوں دیکھیں۔ناک نے کہا کہ غذا کا سٹرک بسا بساندا ہونا میں کیوں سوکھوں۔ منہ نے کہا کہ میں کیو چبا کرطنق میں نگلوں۔سب آپ آپ چیکے ورہے۔ دوایک دن تو جوں توں گزر گئے بھر تو پانؤں لڑ کھڑانے گئے، ہاتھ کا پہنے گئے، منہ ہلا۔ کی طاقت نہ رہی ،آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا، تب تو گھبرا۔ کہ بید کیا ہوا۔اس وقت

عقل کے پاس گئے۔اس نے کہا کہ خود غرضی نے تمہارا بیرحال کیا ہے۔تم نے جانا کہ دوسرے کے کام سے ہم کو کیا مطلب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارا ہی کام تھا اوراس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ پس جس قوم کے لوگوں میں خود غرضی ہوتی ہے جسیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے تو وہ اب آپ اینے تئیں برباد کرتی ہے۔

یازدهم،عزت اورغیرت \_غیرت اورعزت بید دونو آپس میں الی ملی ہوئی ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتیں \_ جس کوعزت ہے اس کوغیرت ہے،جس کوغیرت ہے اس کوعزت ہے۔ اب مسلمانوں میں ان دونوں چیزوں کی کمی کیا، بلکہ وہ معدوم ہوگئ ہیں۔ اگر چہ میری اس بات سے لوگ متعجب ہوں گے کہ مسلمان کیونکر ایسے ہیں، اگر ابھی ان کوکوئی گالی دے، جان نکال لیس، مرجائیں پر اپنی شان نہ جانے دں ۔ شادی مہمانی میں ہرگز ناک کٹائی نہ ہونے دیں۔ روبیة قرض لیں اور شادی دھوم سے کریں۔ اگر باوامر گیا ہے تو اس کی فاتحہ اور چہلم کی تو دہ بندی میں بھی دریغ نہ کریں، پھر کیونکر ان کو اپنی عزت یا غیرت کا خیال نہیں ہے۔

یے سب باتیں ہے ہیں، مگر یہ سب شیطانی اور جھوٹی عزت اور غیرت ہے، جواصلی اور اخلاقی عزت ہے، جواصلی اور اخلاقی عزت ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی کواس بات کی غیرت ہے کہ ہم کو کئی جھوٹا خیال کرے۔ کس کواس بات کا خیال ہے کہ ہم آپس میں اور معمولی باتوں میں بھی ہے کی عزت پر بٹا نہ لگا ئیں۔ کون ہے جو بلحاظ اپنی اخلاقی عزت کے کسی برائی کے فعل سے بشرطیکہا س میں سزائے دنیاوی کا اندیشہ نہ ہونچ کرا پے تئی معزز رکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مہذب و شایسة قو موں میں نہ خدا کے ڈرسے، بلکہ اپنی عزت کے ڈرسے ان باتوں کا بہت خیال ہے۔

دواز دھ، ضبط اوقات، ہماری قومی تہذیب وشائستگی میں اوقات کے منضبط نہ ہونے

سے بڑا نقصان پہنچاہے۔ ہرایک کواپنے خاص کاموں میں اپنی خاص اوقات کا اور جو کام عام قوم سے متعلق ہیں ان میں تمام قوم کو یکسال اوقات منضبط کرنا جاہیے کہ یہ بھی ایک اصلی اصول قومی تہذیب وشائنتگی کا ہ۔

سیزدهم ،اخلاق ،بافعل مداراخلاق ،ہم لوگوں میں اس پررہ گیا ہے کہ جس کسی سے ملے پچھ ہنس کرسلام کیا ، پچھ محبت کی جھوٹی باتیں ،نا ئیں ، دوچار میٹھی ہیٹھی باتیں سنائیں ،کھ اپنی جھوٹی نیاز مندی کا اظہار کیا ، پچھان کی جھوٹی تعریف کی آؤ بھگت کی اور دل میں کہا کہ خوب الو بنایا۔ جب وہ چلا گیا تو یا تو برا کہنے لگے یا جو باتیں کی تھیں ان کانقش برآب کا سا بھی نشان نہ تھا۔

یہ سب باتیں انسان کے دل کو اور اس کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے۔ بلاشبہ ہم کو سب سے جھک کر اور خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، مگر وہیں تک جہاں تک کہ انسانیت کا مقتضا ہے، مگراس کومکاری کی حد تک نہ پہنچانا چاہیے۔

چہاردهم ،صدق مقال ، یہ تو وہ صفت ہے کہ جوانسان کو قطب وابدال کے درجے سے بھی بڑھادیتی ہے، مگر یہاں ہمارا مطلب دنیا وی باتوں میں سے بن کا ہے۔ضرور ہے کہ سب لوگ سے میں عزت سمجھیں۔ایک شخص دوسرے کی بات کو سے سمجھے، تا کہ قابل کو بل کام اس بات کی غیرت ہو کہ سامع میرے اس قول کو جھوٹ نہ سمجھے۔ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایخ لڑکوں سے خوش طبعی میں کہتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ آپس میں ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ میاں کیوی جھوٹ بولتے ہو۔ ان باتوں سے جھوٹ کے عیب اور جھوٹ کے طبخ کی غیرت دل سے جاتی رہتی ہے جو بڑا سبب ذلت قومی اور نا مہذب اور ناشایستہ ہونے قوم کا ہوتی ہے۔

پانزدهم ، دوستول سے راہ ورسم ، ہماری راہ ورسم جودوستوں ہے ہے اس میں بھی

نہایت نقص ہیں۔ہم آپس میں اس طرح پڑہیں ملتے جیسے انسان انسان سے ملتے ہیں، بلکہ اس طرح پر ملنے ہیں جیسے حیوان آپس میں ملتے ہیں۔ ان تمام طریقوں اور قاعدوں پر تہذیب کرنی ایک بڑاامرضروری ہے۔

شانزدهم، کلام، طرز گفتگواورسیاق کلام بھی جزواعظم تہذیب وشائنگی کا ہے جس کی ہم میں بہت کسر ہے۔ ہمارے کلام میں وہ الفاظ جومہذبانہ گفتگو میں ہوتے ہیں نہایت کم مستعمل ہیں اوراس لیےاس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔

ہفتدهم، لہجہ،اس کو بھی تہذیب میں بڑا دخل ہے۔اکھڑ الہجہ اس قتم کی آواز جس سے شبہ ہو کہ آدمی بولتے ہیں یا جانورلڑتے ہیں، ناشا یستہ ہونے کی نشانی ہے۔کسی قدراس پر بھی ہم کو توجہ در کار ہے۔

ھیرہ دھم،طریق زندگی۔ بیتو ہمارااہتر وخراب ہے کہ ہم بے مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے جانورایسے ہیں جن کا طریق زندگی ہمارے طریقہ زندگی سے نہایت عمدہ اوراچھا ہے۔

نوزدهم ، صفائی بدن اور گھر اورلباس سب کی صفائی تہذیب میں داخل ہے۔ انگریزی مثل ہے کہ خدا اور خدا کے بعد صفائی ،مسلمانوں کے ہاں بھی حدیث ہے کہ" الطھو رشطرالا بمان" مگرہم مسلمان بہت کم اس طرف متوجہ ہیں،صورت دیکھوتو واہ واہ،گھر دیکھوتو سبحان اللّٰد،اس لیے ہم کوصفائی پر توجہ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔

بہم، طرز لباس، لباس کی قطع اور وضع درست ہونی بہت بڑی نشانی تربیت یافتہ ہونے کی ہے۔ دیکھ لوکہ تمام دنیا میں جس قدر وحشانہ بن کم ہوتا گیااسی قدر لباس کی درستی ہوتی گئی۔ پس ہم کواپنے لباس کی طرف متوجہ ہوکر دیکھنا چاہیے کہ سوشم کی ترمیم کے لاکق

بست دیم،طریق اکل وشرب،اگر ہم تعصب نہ کریں اورانصاف سے دیکھیں تو ہمارا طریقہ اکل وشرب ایبا ہے کہ جوقومیں ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہیں جب وہ ہم کو کھاتے دیکھتی ہیں توان کوتے آتی ہے۔

بست و دوم، تدبیر منزل ، هاری تدبیر منزل ، یعنی انتظام خانه داری ایساابتر وخراب ہےجس میں نہایت در ہے کی اصلاح وتر قی کی حاجت ہے۔

بست وسوم ، رفاہ عورتوں کی حالت میں ۔غیرقوموں نے ہمارا برتاؤعورتوں کے ساتھ جبیہا کچھ خیال کیا ہےاور لکھا ہےاوراس میں یقینی بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں ہیں، گر جواصلی حالت عورتوں کی بلاشبہ ترقی کے لائق ہےاور ہمارا برتا ؤعورتوں کے ساتھ بہت سی اصلاح اور تہذیب کامختاج ہے۔

بست و چہارم ، کثرت از دواج ،اگرچہ ہندوستان کےمسلمانوں میں کم ہے ،مگر پھر بھی زیادہ ہےاورنہایت نالائقی سےاورخداوخدا کےرسول کے حکم برخلاف برنا جاتا ہے۔ یہ الیمی بدخصلت مسلمانوں میں جاری ہے جس کی بدولت اسلام کوشرمندگی وبدنا می ہے۔ بست و پنجم ، غلام ۔ اگر چہ ہندوستانی میں انگریزوں کی بدولت غلامی کی بدرسم موقوف ہوگئی ہے، مگر ہمارے مہذب وشایستہ ہونے کے لیے صرف اس کا موقوف ہونا ہی کافی نہیں

ہے ، بلکہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا جا ہے کہ درحقیقت پیرسم خلاف مسلمانی مٰدھب کے تھی اور فی نفسہ خراب و نالائق تھی ،اس لیے ہم کواس پر توجہ کرنے کی ضرورت باقی

بست وششم ،رسومات شادی ، جورسومات شادی کی ہم مسلمانوں میں رائح ہیں ایک بھی ان میں سے مذھب اسلام کی رسم نہیں ہے اور جیسی نالائق اور نامہذب وہ رسمیں ہیں شاید ہی اورکوئی رسم اس سے زیادہ ناشا ئستہ اور نامہذب ہوگی۔ بست وہفتم ، رسومات غمی ، اس طرح رسومات غمی کا حال ہے کہ برخلاف مذھب اسلام کے ہم نے نامہذب وناشا ئستہرسمیس اختیار کر لی ہیں۔

خدار حمت کرے مولوی اساعیل پرجن کی بدولت بہت می نامہذب و ناشا نستہ رسمیں شادی وغی کی ہم میں سے چھوٹ گئی ہیں، مگر اس پر بھی بہت کچھ باقی ہیں جن کی تہذیب پر ہم کومتوجہ ہونا جا ہیں۔

بست وہشم ،تر تی زراعت ،زراعت کی تر تی اور کا شتکاروں کی حالت کی بہتری قو می تر قی اور تہذیب میں بڑاا ثر رکھتی ہے اوراس میں ہم کو بہت کچھ کرنا ہے۔

بست ونہم، تجارت، بیسب سے آخر جزو ہے قومی ترقی اور تہذیب وشائنگی حاصل کرنے کا اور ہم مسلمانوں میں سے بیامر بالکل متروک ہو گیا ہے۔ پس ہم کواپنی قوم میں اس کا رواج دینا اور عمدہ اصولوں پراس کو قائم کرنا ایک بہت بڑا امر واسطے تہذیب وشائنگی حاصل کرنے کے ہوگا۔

یہ خیال نہ کرنا چا ہے کہ یہ تمام دنیا کی چیزوں کی ترقی ہم سے کیونکر ہوسکتی ہے،اس
لیے کہ اگر ہم متوجہ ہوں گے اور تہذیب وشائنگی حاصل کرنے پردل لگاویں گے تو سب پچھ
ہم سے ہو سکے گا۔ یہ با تیں ظاہر میں بہت معلوم ہوتی ہیں،لیکن آپس میں ایک دوسر سے
سے ایک ایساعلاقہ رکھتی ہیں کہ جب ایک بات میں ترقی شروع ہوتی ہوتی ہے تو ہرایک بات میں
ازخو درتی ہوتی جاتی ہے پرکوشش شرط ہے۔اسعی من والا تمام من اللہ تعالی۔

#### اخلاق

### (تهذيب الاخلاق بابت 15 شوال 1289 ھ)

مسٹراڈیسن کا قول ہے کہ مذھب کے دو حصے ہو سکتے ہیں، ایک اعتقادیات، دوسرا عملیات، مسٹراڈیسن کی غرض اعتقادیات سے صرف وہ مسائل ہیں جو وجی سے معلوم ہوئے ہیں۔ اور جو عقل سے یا کارخانہ قدرت پرغور کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتے، مگرہم کوان کے اس بیان سے س قدراختلاف ہے۔ ہم اعتقادیات ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ہوناعقل و نیچر، یعنی کارخانہ قدرت کے اصول پر ناممکن نہیں ہے، الا ہم ان دونوں کی بنا پر ان کے ہونے کا یقین نہیں کر سکتے تھے، وجی نے صرف ان کے ہونے پر جب وہ ہوں ہم کو یقین دلایا ہے یاان کا ہونا ہتلایا ہے۔ ہم نے اس مقام پر حرف تردید کواس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم کواس بات میں شبہ ہے کہ ان مسائل پر جن کو ہم نے اعتقادیات میں داخل کیا ہے یقین لا نا جزوا یمان ہے کہ ان مسائل پر جن کو ہم نے اعتقادیات میں داخل کیا ہے جن کی عقل و نیچر کے مطابق فرصب نے بھی ہدایت کی ہے۔ پس وہ پہلے جھے کا نام عقا کدر کھتے عقل و نیچر کے مطابق فرصب نے بھی ہدایت کی ہے۔ پس وہ پہلے جھے کا نام عقا کدر کھتے ہیں اور دوسر سے حصے کا نام اخلاق۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعتقادیات پراس قدر خیال کرتے ہیں کہ اخلاق کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بعضے اخلاق پر ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اعتقادیات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔صاحب کمال آ دمی کوان دونوں میں سے کسی بات میں ناقص نہ رہنا چاہیے۔ جولوگ اس بات پرغور کرتے ہیں کہ ہرایک سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دل سے ہمارے اس بیان کی تصدیق کریں گے۔

افسوس ہے کہ اس مقام پر بھی مجھ کومسٹراڈیسن سے پچھ تھوڑا سااختلاف ہے۔ پچھلا حصہ ان کے اس مضمون کا نہایت بھے ہے، مگر پہلے حصے میں پچھنلطی ہے۔ میں سبحتا ہوں کہ اعتقادیات میں اور عملیات میں جس کومسٹراڈیسن خلاق کہتے ہیں پچھ علاقے نہیں ہے۔ انسان اعتقادیاں پر کتنا ہی زیادہ خیال کرے اس کے اخلاق میں پچھ تفاوت نہیں ہو سکات۔ اسی طرح اخلاق پر کیسا ہی متوجہ ہواس کے اعتقادیات میں پچھ تفصان نہیں آ سکتا۔ کیونکہ بیدونوں کام دوجد اجدا آلوں اور دوجد اجدا شخصوں سے متعلق ہیں، پہلا ہمارے دل یا ہماری دوح اور خداسے، دوسراہماری ظاہری حرکات اور جذبات اور انسان سے۔

پھروہ لکھتے ہیں کہ گوندھب،اخلاق اوراعتقاد پر نقسم ہےاور ان دونوں میں خاص خاص خوبیاں ہیں،مگراخلاق کواعتقاد پراکثر باتوں میں ترجیج ہے:

(1) کیونکہ اخلاق کی اکثر باتیں نہایت صحیح اور نہایت مضبوط ہیں ، یہاں تکہ اگر اعتقاد بالکل قائم نہ رہے تب بھی وہ باتیں ( یعنی اخلاق کے مسائل ) بدستور قائم رہتی ہیں۔ (2) جس شخص میں اخلاق ہے اعتقاد نہیں وہ شخص بہ نسبت اس شخص کے جس میں اعتقاد ہے اور اخلاق نہیں انسان کے لیے دنیا میں بہت زیادہ بہتری کرسکتا ہے اور میں اس قدر اور زیادہ کہتا ہوں کہ انسان کے لیے دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ بھلائی کرسکتا (3) اخلاق انسان کی فطرت کو زیادہ کمال بخشا ہے ، کیونکہ اس سے دل کو قرار و آسودگی ہوتی ہے ، دل کی جذبات اعتدال پر رہتے ہیں اور ہرا یک انسان کی خوشی کو ترقی ہوتی ہے۔

(4) اخلاق میں ایک نہایت زیادہ فائدہ اعتقاد سے بیہ ہے کہ اگروہ ٹھیکٹھیک ہوں تو تمام دنیا کی مہذب قومیں اخلاق کے بڑے بڑے اصولوں میں متفق ہوتی ہیں، گو کہ عقائد میں وہ کیسی ہی مختلف ہوں۔

(5) کفر سے بھی بداخلاق عمدہ بدتر ہے یااس مطلب کو یوں کہو کہ اگر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیاہ کی نیک چلن نیٹ جاھل وحثی جس کوخدا کی باتوں کی کیچے خبر بھی نہیں کپنچی نجات پاسکتا ہے، مگر بدچل معتقد آدمی نجات نہیں پاسکتا۔

(6) اعتقاد کی خوبی اسی میں ہے کہ اس کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اعتقاد کی ، لیعنی خدا کے دیے ہوئے ندھب پر ایمان رکھنے کی خوبیاں کیا ہیں تو کیا ہم کواس بات کی صحت جو ہم نے ابھی بیان کی بخوبی معلوم ہوجاوے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ندھب کی خوبیاں ان باتوں میں ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں:

1۔اخلاق کی باتوں کو مجھتا اوران کواعلیٰ درجے پر پہنچانا۔

2۔نیک اخلاق پڑمل کرنے کے لیے نئے نئے اور توی قوی اغراض کو بہم پہنچانا۔

3۔خدا کی نسبت عمدہ خیالات پیدا کرنا اور اپنے ہم جنسوں سے اچھا برتا وَ کرنا جس سے آپس میں محبت زیادہ ہواورخود انسان اپنی تچی حالت کو، کیا بلحاظ اپنے نیچر کی خوبی کے اور کیا بلحاظ اس کی بدی کے بخو بی سمجھے۔

4\_ برائی کی برائیوں کوظا ہر کرنا۔

5 نجات کے لیےاخلاق کوعام ذریعی گھبرانا۔

ندھب کی خوبیوں کا بیا ایک مخضر بیان ہے ، مگر جولوگ اس قتم کے مباحثوں میں مشغول رہتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ان خیالوں کو ترقی دے سکتے ہیں اور مفید نتیجان سے نکال سکیت ہیں ، مگر میں یقیناً کہ سکتا ہوں کہ ان سب باتوں کا ظاہر نتیجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اخلاق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اخلاق کوعیسائی فدھب کا سہارا نہ ہو۔ یہ قول مسٹراڈیس کا ہے ، مگر میں بیا کہتا ہوں کہ کوئی اعتقادیا کوئی فدھب سچا ہو ہی نہیں سکتا جس کا نتیجہ اخلاق کی عمدگی نہ ہو۔ پس اخلاق کو کسی فدھب کا کچھ سہارا در کار نہیں ہے ، بلکہ مذھب یا اعتقاد کے کچے سجھے کواخلاق کا سہارا در کار رہارہے۔

مسٹراڈیسناوربھی دوایک اصول قائم کرتے ہیں جواس گفتگو سے علاقہ رکھتے ہیں۔ (1)وہ کہتے ہیں کہ ہم کوالیں بات کواعتقاد کی جڑنہ قرار دیناچا ہیے جس کے اخلاق کو استحکام اور ترقی نہ ہوتی ہو۔

(2) کوئی اعتقاد میچے بنیاد پر ہوہی نہیں سکتا جس سے اخلاق خراب یاان میں تنزل ہوتا

ہو۔

یہ دونوں اصول مسٹراڈیس کے ایسے عمدہ میں کہ دنیا میں کوئی شخص جس کے دل کی آئکھ خدانے اندھی نہ کی ہوان سے انکاری نہیں ہوسکتا۔

اس کے بعد مسٹراڈیس انہیں اصلوں پر ایک اور مسئلہ متفرع کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ تمام مشتبہ مقاموں میں ہم کونہایت غور کرنی چاہیے کہ اگر بالفرض وہ غلط ہوتو اس سے کیا کیا بد نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں ، مثلا اپنے ایمان کے مضبوط کرنے اور خیالی ثواب حاصل کرنے کی امنگ میں لوگوں کو تکلیف دینا ، لوگوں کے دلوں میں رنج اور نفرت ، غصہ اور سخت عداوت پیدا کرنا اور جس چیز پر ان کو اعتقاد نہیں ہے زبردستی ان سے قبول کروانا۔ ایسے جذبات میں ہم اسی پر بس نہیں کرتے ، بلکہ ان سب با توں کے سواہم ان کو دنیا کے فاکدے جذبات میں ہم اسی پر بس نہیں کرتے ، بلکہ ان سب با توں کے سواہم ان کو دنیا کے فاکدے

اورخوشی سے بھی محروم کرتے ہیں۔ان کے جسم کو تکلیف دیتے ہیں،ان کی دولت کوخراب کرتے ہیں،ان کی نامور یوں کو خاک میں ملاتے ہیں،ان کے خاندانوں کو ہرباد کرتے ہیں ،ان کی زندگیوں کو تلخ کرڈالتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کاران کو مارڈالتے ہیں۔ پس جب کسی مسئلے سے ایسے بد نتیج تکلیں تو مجھ کو اس مسئلے کمشکوک ہونے میں چھ شبہیں رہتا جیسے کہ علم حساب میں دواور دو چار ہونے میں چھ شبہیں ہونا۔ پس ایسے مسئلے کو اپنے فدھب کی بنیاد نہیں طہر اسکتا اور نہ اس بیمل کرسکتا ہوں۔

اس قسم کے معاملات میں ہم صرح اپنے ہم جنسوں کو ضرور پہنچاتے ہیں اور جس مسکلے سے ہم السلام سے ہم السلام سے ہا خلاق اس سے بالکل خراب ہوجاتے ہیں۔

یہ ضمون مسٹراڈیس کا غالبًا عیسائی مذھب کے اس زمانے پراشارہ ہے جبکہ رومن کیے سے مضمون مسٹراڈیس کا غالبًا عیسائی مذھب کے اس زمانے پراشارہ و بچ کیتھلک اور پروٹسٹنٹ فرقے میں دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور مرداور عورت و بچ مذھب نہ ماننے پرآگ میں جلائے جاتے تھے اور نہایت بد بخت خوں ریزیاں جو در حقیقت کرشچائی کے بالکل برخلاف تھیں ہورہی تھیں۔

افلاق کے برخلاف جہاں کا مسلہ ہے۔ اگر وہ مسلہ درخقیقت ایسا ہی خونخوار امن اور اخلاق کے برخلاف جہاں کا مسلہ ہے۔ اگر وہ مسلہ درخقیقت ایسا ہی ہوجیسا کہ بعض یاا کثر حقیقت تک نہ پہنچنے والے یا خود غرض لوگوں نے سمجھا ہے یاا کثر ظالم وم کارمسلمان حکمرانوں نے برتا ہے تواس کے اخلاق کے برخلاف ہونے میں کون شبہ کرسکتا ہے، مگر ہمارااعتقادیہ نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت جہاد کی درحقیقت فرھب اسلام کی روسے ہے وہ اخلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ اس میں کسی فتم کا جبریا کسی کے فدھب کو بجبر چھڑانا یا فدھب کے لیے کسی کا خون بہانا مطلق نہیں ہے۔ وہ صرف نیشنل لا پر، یعنی اس قانون پر جو مختلف قو موں کو آپس کا خون بہانا مطلق نہیں ہے۔ وہ صرف نیشنل لا پر، یعنی اس قانون پر جو مختلف قو موں کو آپس

میں برتنا چاہیے منی ہےاور جو آج کل مہذب سے مہذب قوموں میں جاری ہے۔ اس مسئلے کا ذکر ہم نے اپنی متعدد تصنیفات میں کیا ہےاورامید ہے کہ بھی اس مضمون پرکوئی تحریراس پر ہے میں بھی چھا پیں گے۔

مسٹراڈیسن اپنے اس مضمون کوکسی مصنف کے نہایت عمدہ اور دل میں اثر کرنے والے کلام پرختم کرتے ہیں اور وہ کلام یہ ہے'' آپس میں نفرت پیدا کرنے کوتو ہمارے لیے مذھب کافی ہیں۔''

میں اس بات کوشلیم کرتا ہوں کہ جو برتاؤ ندھبوں کا اس زمانے میں ہے وہ ایسا ہی ہےاورمسلمانوں کا برتاؤسب سے زیادہ براہے، گرسچے ندھب کا ، یعنی اسلام کاسچا مسکہ بیہ ہے کہ'' خدا کوایک جاننااورانسان کواپنا بھائی سمجھنا''پس جوکوئی اس مسکلے کے برخلاف ہے وہ غلطی پر ہے۔

# وحشيانه نيكى

#### (تهذيب الإخلاق بابت 15 شوال 1289 هـ)

انسان وحشیا خطور پرایک نیک کام کرتا ہےاور جو کہ وہ اصل میں نیک ہوتا ہے لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس وحشیانہ پنے کی برائی جس وحشیانہ بن سے وہ کام ہوا آئھوں سے چھپ جاتی ہے، مگر عمدہ تعلیم میں بیاثر ہے کہ ان وحشیا نہ کر کتوں کو چھڑا دیتی ہے اور صرف نیکی رہ جاتی ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص کے پاس دو جبثی لڑکے تھے، جوان، نوعمر اور اپنی قتم کے لوگوں
میں نہایت حسین اور خوبصورت اور آپس میں دونوں کے جانی دوئی اور دلی محبت تھی۔ اسی
شخص کے پاس ایک حبث نوعمر لڑکی بھی تھی جواس قوم میں نہایت ہی خوبصورت تبجی جاتی
تقی۔ اتفا قاً وہ دونوں کا مزاج بھی اچھا تھا اور ہم عمر بھی تھے، وہ لڑکی دونوں میں سے جس
کے ساتھ شادی ہوراضی تھی، مگر اس نے بیکہا کہتم دونوں دوست آپس میں اس بات کا تصفیہ
کرلوکہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شادی ہو۔ دونوں لڑکے دل وجان سے اس پر عاشق
تھے، شق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک تو اس سے شادی کر لے اور دوسرامحروم
رہے۔ اور دوئی بھی ان میں ایس بی بھی تھی کہ ایک کو دوسر سے کا رنج دیا اور بغیر آپس کے صلاح
اور بغیر آپس کی خوثی کے دونوں میں سے کسی کوشادی کر لینا پسند نہ تھا۔ آخر کا رغشق اور دوئی

میں جھگڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں غالب آؤں اور وہ چاہتی تھی۔ کہ میں فتح پاؤں ، مگر کوئی جیت نہ سکا ، دونوں برابر رہے۔ تب وہ دونوں لڑے اپنی معثوقہ کوایک دن جنگل میں لے جیت نہ سکا ، دونوں بنے لگا تو دونوں اسے گئے اور دونوں نے اس کو چھری مار کر مار ڈالا اور جب اس کا خون بہنے لگا تو دونوں اسے چاٹے لگے۔ دونوں نے مردہ لاش کوخوب گلے لگا یا اور دلی محبت سے اس کی دلفریب گالوں کا بے تحاثا بوسہ لیا اور پھر اس کی لاش کے گرد بیٹھ کر رونے اور پٹنے لگے، خوب ماتم کیا ، خوب چھاتی پیٹی اور پھر دونوں نے اپنے تئیں بھی مار ڈالا۔

اس عجیب واقعے سے انسان کے دل کے جوشوں کی جوتعلیم وتربیت سے شائستہ نہیں ہوئیں عیب وغریب حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو واقعہ کہ میں نے ابھی بیان کیا وہ جیرت اور گناہ سے بالکل بھرا ہوا ہے تو بھی ایسے نیک دل اور دلی ایمانداری سے سرز د ہوا ہے کہ اگر اس کی عمدہ طور پرتعلیم وتربیت ہوتی تواس سے نہایت عمدہ عمدہ نتیجے حاصل ہوتے۔

شائستہ ملک کی مثال صورت بنانے والے سنگ تراش کے کارخانے کی ہی ہے کہ جب آ دمی وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی تو کوئی پھراسی طرح ڈھوئے کا ڈھوا ہی رکھا ہوا ہے اور کسی میں صرف ابھی ٹائکیں ہی بنی ہیں اور کسی میں ہاتھ پانؤں منہ سب کٹ چکا ،گر ابھی ان گھڑ ہے اور کسی میں انسان کے تمام اعضا در سی سے بن چکے ہیں ،گرصاف ہونے اور جلا ہونے باقی ہیں اور کوئی مورت نہایت خوبصورت اور دار با بالکل بن کرتیار ہوچکی ہے اور جلا ہونے باقی ہیں اور کوئی مورت نہایت خوبصورت اور دار با بالکل بن کرتیار ہوچکی ہے

۔اس وقت انسان کے دل میں ضرور بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر کا ڈھوا کہاں تک ترقی پا سکتا ہے اور ہرایک ان گھڑ صورت سوائے شاذ و نادر کے آذر سے بت تراش کے ہاتھ سے نہایت خوبصورت یا قریب قریب خوبصورت کے ہوسکتی ہے۔

نامہذب ملک کی مثال منڈے پہاڑوں گی ہے جہاں بجز پھر کے ڈھوؤں کے اور پچھ نظر نہیں آتی جس سے انسان کو یہ خیال ہو کہ وہ کہاں تک اور پچھ نظر نہیں آتی جس سے انسان کو یہ خیال ہو کہ وہ کہاں تک ترقی کرسکتا ہے اور اس میں کا چیز نہیں ہے جو وہ اب تک ان گھڑ پھر کی مانند ہے۔ جونیکیاں خود اس میں ہیں ہیں ان سے بھی وہ نا واقف ہے ، کیونکہ وہ نیکیاں مثل پھر کے ڈھوئے کے اس کے جگر میں چپی ہوئی ہیں اور بے تعلیم وتر ہیت کے وہ ظاہر نہیں ہوسکتیں۔

یہی خیالات مجھ کواس بات پر برا پھیختہ کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کومہذب قوم سے ملئے اور شائستہ ملک میں جانے کی ترغیب کرتا ہوں اور اس خیال سے ہمیشہ رنج میں رہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جس قدر نیکیاں ہیں وہ بھی نامہذب ہیں۔ دنیاوی برتاؤ، آپس کا ملاپ، دوستوں کی دوستی، ح دینداروں ک دینداری، امیروں کی امیری نہایت ناشائستہ اور نامہذب طور پرواقع ہوئی ہے، اگروہ عمد تعلیم وتر بیت سے آراستہ ہوجاوے تو انسان کے لیے اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں دونوں میں نہایت ہی مفید ہو۔

## كاهلي

### تهذيب الاخلاق جلد 3 بابت 10 محرم 1289 هـ)

یا میں۔ اوگ یہ بھتے ہیں کہ عنی بھتے میں اوگ غلطی کرتے ہیں۔ اوگ یہ بھتے ہیں کہ ہاتھ یا وال سے محنت نہ کرنا ، اٹھنے بیٹھنے چلنے ہاتھ یا وال سے محنت نہ کرنا ، اٹھنے بیٹھنے چلنے کھرنے میں سبتی کرنا کا هلی ہے، مگر میہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوی کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کا هلی ہے۔
بڑی کا هلی ہے۔

ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ دوڑی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بجوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاھلی چھوڑی جاتی ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روز اندمحنت سے اپنی بسراوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاھل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کا موں میں ہرروز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت نافی ہوجاتی ہیں۔ محنت کرنا اور سخت ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتی ہیں ہے وہ اپنی دلی قوی کا بیکارچھوڑ کر بالے کی سے مالی کے دورا بی دلی قوی کا بیکارچھوڑ کر بیٹ کے اسل اور بالکل حیوان صفت ہوجاتے ہیں۔

یہ بچ کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے کھوں میں سے شایدایک کوابیا موقع ماتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کواورا پنی عقل کوضرور تاً کام میں لاوے، لیکن اگرانسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظررہاوراپنے دلی قوی کا بیکارڈال دیتو وہ نہایت بخت کاهل اور حشی ہوجاتا ہے۔انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے جب کہ اس کے دلی قوی کی تحریک ست ہوجاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی حیوانی خصلت میں پڑجاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہوجاتا ہے اور انسانی صفت کو کھوکر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہرایک انسان پرلازم ہے کہ اپنے اندرونی قوی کوزندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بریکار نہ چھوڑے۔

ایک ایسے تخص کی حالت کو خیال کروجس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندال محنت و مشقت کرنی نہ پڑے جبیبا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوی کوبھی بے کارڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ شراب بینا اور مزے دار کھانا اس کو پہند ہوگا، قمار بازی اور تماش بنی کا عادی ہوگا اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتة اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ برسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور بیا کی وضع داروحشی ہوتا ہے۔ شراب پی کر پلنگ بر پڑے دہنا اور بیچوان کے دھوئیں اڑانا اس کو پہند ہوتا ہے اور جنگل کے دیت پر پڑے دہنا اور ناریل میں تمبا کو کے دھوئیں اڑانا اس کو پہند ہوتا ہے۔ پس بیچوان اور ناریل اور پچھونے اور ناریل میں تمبا کو کے دھوئیں اڑانا اس کو پہند ہوتا ہے۔ پس بیچوان اور ناریل اور پچھونے اور رہے کی نہیں ہوتی۔

ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کوقوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کاموقع ملے اور برخلاف اس کے اور ولا یتوں میں اور خصوصا انگلستان میں وھال کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ

رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو بھنے جاویں گے، گرہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جوہم کواپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جوہم کواپنے تو ائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کاموقع نہیں رہا ہے ہمارے ملک میں جوہم کواپنے تو ائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کاموقع نہیں ہے تو ہم کواسی کی فکر ہے۔ اگرہم کو قو ائے قبلی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کاموقع نہیں ہے تو ہم کواسی کی فکر اور کوشش جاہی کہ وہ موقع کیونکر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا پچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش جا ہے کہ وہ قصور کیونکر رفع ہو۔ غرض کہ سی شخص کے دل کو بے کار پڑار ہمنا نہ چا ہیے کہ وہ قصور کیونکر رفع ہو۔ غرض کہ سی شخص کے دل کو بے کار غرار ہمنا نہ چا ہیے کہ کی فکر اور مستعدی رہے اور جب تک ہماری قوم سے کا ھلی ، یعنی دل کو بے کار پڑار کھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کواپنی قوم کی بہتری کی تو قع پچھنہیں ہے دل کو بے کار پڑار کھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کواپنی قوم کی بہتری کی تو قع پچھنہیں ہے دل کو بے کار پڑار کھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کواپنی قوم کی بہتری کی تو قع پچھنہیں ہے دہا یہ حکیما نہ قول ہے کہ:

ے کار مباش پچھ کیا کہ گر کر نہ کسے تو تو پچھ کہا کہ

☆...........☆............☆

#### خوشامد

### (تهذيب الاخلاق بابت مكم ذى الحجه ـ 1289 هـ)

دل کی جس قدر بیاریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک خوشا مد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت کہ انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہوجا تا ہے۔ جو وبائی ہوا کے اثر کوجلد قبول کرلیتا ہے تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہوجا تا ہے۔

اس طرح جبکہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیاری انسان کولگ جاتی ہے تواس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہوجا تا ہے جو ہمیشہ زہر ملی با توں کے زہر کو چوں لینے کی خواہش رکھتا ہے ۔ جس طرح کہ خوش گلوگانے والے کا راگ اور خوش آیند باجے کی آواز انسان کے دل کونرم کردیتی ہے اسی طرح خوشامہ بھی انسان کے دل کوالیا ہی پھلا دیتی ہے کہ ہرایک کا نئے کے چھنے کی جگہ اس میں ہوجاتی ہے۔

اول اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشا مدکرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے
ہیں اور آپ ہی آپ اپنی خوشا مدکر کر اپنے دل کوخوش کرتے ہیں ، پھر رفتہ رفتہ اوروں کی
خوشا مدہم میں اثر کرنے گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خودہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی
ہے پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جاملتی ہے اور جو
محبت ومہر بانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشا مدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں اور

وهی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوشامدیوں پر مہر بانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر قدر کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قتم کے بھسلاوے اور فریب میں آجاتا ہے تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکر وفریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آجاتا ہے۔

حکر وفریب سے اندھی ہو جاتی ہے اور وہ مکر وفریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آجاتا ہے۔

لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینے سبوں سے پیدا ہوتا ہے تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والاشخص بھی وییاہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا۔ جبکہ ہم کوکسی ایسی وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے یا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں جیسے کہ درحقیقت ہم نہیں ہیں تب ہم اپنے تنین خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں جواوروں کےاوصاف اوراوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔گوبسبب اس کمینے شوق کے اس خوشامدی کی باتیں ہم کواچھی گلتی ہوں ،مگر در حقیقت وہ ہم کوالیسی ہی بدزیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کیڑے جو ہمارے بدن ہیں جیسے کہ دوسروں کے کیڑے جو ہمارے بدن پرکسی طرح ٹھیکنہیں۔اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کوچھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خودا پنی حقیقت کو درست کریں اور سے مج وہ اوصاف خودا پنے میں پیدا کریں اور بعوض جھوٹی نقل بننے کے خوکدا یک اچھی اصل ہوجاویں ، کیونکہ ہرفتم کی طبیعتیں جوانسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پرمفید ہوسکتی ہیں۔ ایک نیز مزاج اور چست حالاک آ دمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک روتی صورت کاچپ چاپ آدمی اینے موقع بر۔

خودی جوانسان کو برباد کرنے والی چیز ہے جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامداس کو جگاتی اور ابھارتی ہے اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے بن کی کافی لیافت پیدا کردیتی ہے، گریہ بات بخوبی یا در کھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامدا یک بدتر چیز ہے اسی طرح مناسب اور تجی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح کہ لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان اشعار سے ان لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریفی کرتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے ، دونوں شخص خوش ہوتے ہیں ۔ ایک اپنی لیافت کے سبب سے اور دوسرا اس لیافت کو تمیز کرنے کے سبب سے ، مگر لیافت شاعری کی بیہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر الیں بناتا ہے کہ خوش نما معلوم ہو۔

ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑانقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں جن جس کی تعریف کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی ، بلکہ فرضی خیالات ہوجاتے ہیں۔

☆......☆

#### مخالفت

## (تهذيب الاخلاق بابت كيم ذي الحبه 1289 هـ)

دشمنی اور عداوت ،حسد اور رنجش اور ناراضی کے سواایک اور جذبہ انسان میں ہے جو خوداس شخص میں کمینہ عاد تیں اور رذیل اخلاق پیدا کرتا ہے اور بعوض اس کے کہ وہ اپنے مخالف کو پچھ نقصان پہنچاوے خود اپنے آپ نقصان کرتا ہے ۔ اس انسان جذبے کو ہم مخالف کہتے ہیں۔

دشنی اورعداوت کا منشاءا کثر اتلاف حقوق کے سبب سے ہوتا ہے۔زن یازر،زمین یاخون اس جذبے کے جوش میں آنے کے باعث ہوتے ہیں۔

حسد کا منشاء صرف وہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں جومحسود میں ہیں اور حاسد ان کا خواہاں ہے، مگروہ اس میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

ر نجش اور نا راضی اکثر یا ہمی معاشرت میں خلل واقع ہونے سے ہوتی ہے۔ .

مگران سب کے سواایک اور جذبہ انسان میں ہے جو بغیران سبوں کے جوش میں آتا ہے۔اس کا منشاء نہ زروز مین وزن کی دشمنی ہوتی ہے اور نہ مخالف کے اوصاف حمیدہ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ وہ تحض اپنے مخالف کے اوصاف حمیدہ کو اوصاف حمیدہ ہی نہیں تصور کرتا اور نہ باہمی معاشرت کا خلل اس کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر ان دونوں میں

ملاقات اور واقفیت بھی نہیں ہوتی ، بلکہ اس کا منشاء صرف بیہ ہوتا ہے کہ اس کی مخالف رائے یا عقل وسمجھ دوسر نے فریق کی رائے اور سمجھ سے مخالف ہوتی ہے۔

میہ جذبہ مخالفت قریباً کل انسانوں میں پایا جاتا ہے، مگر مہذب اور تربیت یافتہ اور نیک اور ناتر بیت یافتہ اور نیک اور ناتر بیت یافتہ اس کا ظہور دوسری طرح پر ہوتا ہے۔ پہلا اس مخالفت سے ہرشم کے فائدے اٹھا تا ہے اور دوسراان فائدوں سے بھی محروم رہتا ہے اور دنیا میں خودا ہے تئیں برطینت اور کذاب اور نامہذب ثابت کرتا ہے۔

کمینظبیعت اور نامہذب ناشائستہ آدمی بیرستنہیں چلتا، وہ بات کے حسن وقتح کی طرف متوجہٰ بہیں ہوتا، بلکہ اپنے مخالف کے عیوب ذاتی سے بحث کرنے گئا ہے۔ سخت کلامی، درشت گوئی سب وشتم اپنا پیشہ کر لیتا ہے۔ اپنا پیشہ کر لیتا ہے۔ اپنا مخالف کے عیوب واقعی ہی کے بیان پر بس نہیں کرتا، بلکہ ہرقتم کے بہتان اس پرلگا تا ہے، اور جھوٹی جھوٹی با تیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے اور خود مورد ' لعنت اللہ علی الکار ذبین' بنتا ہے۔ اس راہ چلنے سے اور جھوٹ اتہام کرنے سے اور لعنت خدا کا مورد بننے سے اس کا مطلب اپنے مخالف کو بدنا م

کرنااورعام اوگوں میں جواس کے خالف کے حال سے واقف نہیں ہیں ناراضی پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر در حقیقت اس کا پیمطلب حاصل نہیں ہوتا اور بعوض اس کے کہ اس کا مخالف بدنام ہوخود وہی زیادہ رسوا اور بدنام ہوتا ہے اس لیے کہ جب اس مخالف کی برائی جواس نے براہ کذب وا تہام اس کی نسبت منسوب کی ہے مشہور ہوتی ہے تو کوئی تو اس کو بھے سمجھتا ہے اور بہت لوگ اس کی تحقیق کے در پے ہوتے ہیں اور جب اس کی بچھاصل نہیں پاتے تو بعوض بہت لوگ اس کی تحقیق کے در پے ہوتے ہیں اور جب اس کی بچھاصل نہیں پاتے تو بعوض اس کے مخالف کے خود اسی گذاب پر لعنت اور تھوہ تھوہ کرتے ہیں اور بقول شخصے کہ دروغ کو فروغ نہیں ہوتا تھوڑ ہے، می دنوں میں اس کی قلعی کھل جاتی ہے اور وہ جھوٹا بدگوخود اسی گڑھے میں گرتا ہے جواس نے اپنے مخالف کے لیے کھودا تھا۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے مخالف میں لاوے کہ بہی طریقہ اپنے مخالف کے خود اپنے تئی رسوا کرنا میں خالف پر فتح پانے کا ہے، ورنہ بعوض اپنے مخالف کے خود اپنے تئی رسوا کرنا ہے۔

ہم کو بڑا افسوں ہے کہ ہمارے مخالف اس پچھلے طریقے پر ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کو بڑا افسوں ہے کہ ہمارے مخالف اس پچھلے طریقے پر ہم سے مخالفت کا یا اپنی بدنا می کا پچھاندیشہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا افسوں ہے کہ انجام کو ہمارے مخالف ہی رسوا ویدنام ہوتے ہیں اور دنیا انھی کو دروغ گووکذاب قرار دیتی ہے۔ اگران کو ہمارے حال پر دخم نہیں ہے تو خودان کو اپنے حال پر دم کرنا چا ہے۔ ربنا نقبل منا انگ انت السین العلیم۔

### (تهذيب الاخلاق بابت 15 \_شوال 1289 هـ)

د نیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ظاہر کچھاور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور رند مشربآ دمی جس قدر که دراصل وه بدین اس سے زیاد ہ اپنے تین بدیناتے ہیں۔جس قدر کہ دراصل وہ بدین اس سے زیادہ اینے تئس می بدیناتے ہیں۔ دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔وہ تو دینداری کی ذراذ راسی باتوں ہے بھی بھا گتے ہیں اور دن رات عشق وتماش بینی اور کچے پنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کیا بھی نہیں گیبیں اڑاتے ہیں اور پیحضرت سے شار گنا ہوں اور بدیوں کوایک ظاہری دینداری کے بردے میں چھیاتے ہیں اورٹٹی کی اوجہل شکار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بید دونوں قتم کے آ دمی چندال بر نہیں ہیں ، مگرایک اور تیسری قتم کے لوگ ہیں جوان دونوں قسموں سے علیحدہ ہیں اورانہیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا جیا ہتا ہوں۔ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجب قتم کی ہے وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کےلوگوں ہی *کو* فریب نہیں دیتے ، بلکہ اکثر خود آپ بھی دھو کے میں پڑتے ہیں ۔ وہ بناوٹ خودان سے انہیں کے دل کے حال کو چھیاتی ہے۔جس قدر کہ در حقیقت وہ نیک ہیں اس سے زیادہ ان کونیک جتاتی ہے۔ پھرتو وہ لوگ یااپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے یاان بدیوں کونیکیاں

سیجھتے ہیں۔ مقدس داؤر " نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس برائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے'' کون اپنی غلطیوں کو سیجھ سکتا ہے تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر ۔'' جولوگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگر ان کو بدیوں اور گنا ہوں سے بیجانے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو در حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تیک نیکی اور زندگی کے رہتے پر سیجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں۔ پس میں چند قاعدے بیان کرنا چا ہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھی ہوتی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان خودا سپنے دل کا سچا حال آپنہیں جان سکتا معلوم ہو تیں۔

عام قاعدہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کوان ندھی اصلوں سے جو ہماری ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانجیں اور اپنی زندگی کواس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے بیفر مایا'' انا بشر ملکم یوجی الی انما الھکم الہ واحد'' اور جو اس درجہ' کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے اور جس کی زندگی ہماری وزندگی ہماری وزندگی ہماری وزندگی ہماری وزندگی ہماری وزندگی ہماری وزندگی ہماری ہوئی ہیں۔ کے لیے نمونہ ہے اور جو اپنی ہیروی کرنے والوں کے لیے، بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی اور بھی تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بھی آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہنیں سکتا اور بھی میں مانسان ور تعامی کی جو گزرے معلوم نہیں ہوسکتی ، اس لیے برخلاف اگلے مسلمان مصنفوں کے صرف آٹھی گھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔

قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفانہیں کرتا ، بلکہ اور بھی قاعدہ بیان کرتا ہوں جو انسان کو گھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ بیر ہے کہ ہم اس بات پر

غورکریں کہ ہمارے دشمن ہم کوکیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، یا تو ہمارے عیب ان کوعیب ہی نہیں معلوم ہوتے ہیں اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کورنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کوخوب شولتا ہے اور کونے کو نے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گووہ دشنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگرا کثر اس کو کچھ نہ کچھا صلیت ہوتی ہے۔

تا نباشد چیز کے مردم نگویند چیز ہا

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھا تا ہے اور دشمن عیبوں کو ،اس لیے ہم کو اپنے دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھا تا ہے اور دشمن عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وھی نتیجہ ملا جو ایک شفق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔

دشن جوعیب سیح یا غلط ہم میں لگا تا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔اگروہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں اورا گرنہیں ہوتا تو خدا کاشکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سیج ہے کہ' دشمن از دوست ناصح تراست' این جز نکوئی نگویدوایں جز بدی تجوید''

پلوٹارک کا دشنی کے فائدوں پر جومضمون ہے اس میں اس نے یہ بات کہ ہی ہے کہ دشمن جوہم کو بدنا کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہماری تحریر میں جونقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے بھی معلوم نہیں ہوتے۔

على مذالقياس اگر ہم خودا پنے آپ کو مجھنا جا ہیں کہ ہم کیا تو ہم کواس بات پرغور کرنی

چاہیے کہ جولوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے ستحق ہیں اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جولوگ ہماری تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عمدہ غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کوفائدہ پہنچانے کے لیے کرتے ہیں یانہیں اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں ۔ ان با توں پر انسان کو بخو بی غور کرنا نہایت ضرور ہے ، کیونکہ ہمارا ایہ حال ہماری تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کرتے ہیں اور جو پچھ ہمارا دل کہتا ہے۔ کہ بھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کرتے ہیں اور جو پچھ ہمارا دل کہتا ہے۔

ہم کوالیں نیکی پر بھی جس کوہم نے اپنے خیال میں نیک ہمجھا ہے، مگر در حقیقت اس کی گئی مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان لوگوں کی رایوں کی بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے جوہم سے اخلاف رکھتے ہیں اور جو تقلنداور نیک دل ہیں اور جس طرح ہم نیک دلی سے ہم سے خالفت کرتے ہیں، ہم نیک دلی سے ہم سے خالفت کرتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سرچشمے کی سوت قدرت نے ہرایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی ہیرونی دباؤیا پابندی رسم ورواج اور تعصب اور تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے کہ کیا گئی ہے۔ میک کی بات اختلاف رائے کا سبب ہوتو نہایت بے قدر ہوجاتی ہے۔

جہاں ہم کودھوکا کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کونہایت ہوشیاری اور بہت خبر داری
سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقے کو یا کسی خاص
رائے کے لوگوں کو برااور حقیر سمجھنا ہے اس باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔
وہ فی نفسہ نہایت ہی بری ہیں، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہوں، مگر
اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جوک دین داری اور نیکی کے لیے

نہایت مشہور ہیں، مگرنہایت لغواور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کراپنے دلوں میں ان کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایساعقلمنداور انصاف پیند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری پیسب باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے یاک ہو۔

اسی طرح ہم کوان کا موں سے بھی ڈرنا چاہیے جوانسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یاکسی خاص شوق سے یاکسی خاص تعلیم کے اثر سے یاکسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دنیوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی ہجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس کا دل غلطی ان اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کا م کے کرنے میں عقل کے سوااور جذبوں کی بھی ترغیب ہواس کے کرنے میں عقل مندآ دمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔

ان اصولوں پراپنے خیال کو جانچنا اور اپنے دل کوٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈ ناہمارے لیے اس سے بڑھ کرکوئی چیز مفیز ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دل ہمارے کام آوے، جس دن کہ ہمارے ہمیدوں کا جانے والا ہمارے دل کو جانچ گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھا نہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کویہ سکھلایا ہے کہ خدا ہم جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اس نے س خوبی اور خوب مورتی سے انسان دنیا کودھوکا دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اس ریا کاری کے اپنے آپ کو بھی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اس ریا کاری کے اپنے آپ کو بھی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اس ریا کاری کے

خوف کوجس سے انسان خودا پنے آپ کودھوکا دیتا ہے نہایت دلچیپ لفظوں میں ادا کیا ہے جہاں اس نے کہا کہ اے خدا تو مجھ کو جانچ ، میرے دل کی تہ کوڈھونڈ ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بنو بی پر کھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔

## تعصب

# (تہذیبالاخلاق جلداول نمبراول بابت کیم شوال 1287ء)

روحانی اوراخلاقی بیار یوں میں تعصب غالباسب سے زیادہ خطرناک بیاری ہے جو
آج کل ہمارے عوام ، ہمارے خواص ، ہمارے جہلاء اور ہمارے علماء میں نہایت کثرت
سے پھیلی ہوئی ہے ، بالخصوص ہمارے علماء کرام اور صوفیائے عظام اس موذی مرض کے بری
طرح شکار ہیں ، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پراس عادت
سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے ۔

"ليس منا من دعا الى عصيبة وليس منامن قاتل عصيبة و ليس منامن مات على عصبية حب الشئى يعمى ويصم"

اس ارشاد نبوی کا ترجمہ مولا ناحالی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

" ڈرایاتعصب سےان کو بہ کہہ کر

کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر ہوا وہ ہماری جماعت سے باہم وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرہ کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا '' جس بری طرح ہمارے واعظین ، ہمارے علمائے دین اور ہم خوداس مرص میں مبتلا

بين اس كانهايت صحيح خاكه مولاناخالى في مسدس مين اس طرح كينياس:

تعصب کہ ہے دشمن نوع انسال بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے وبواں ہوئی بزم نمرود جس سے پریشاں کیا جس نے فرعون کو نذر طوفال گیا جوش میں بولہب جس کے کھویا ابرجہل کا جس نے بیڑا ڈبویا وہ یاں اک عجب تجیس میں جلوہ گر ہے چھیا جس کے بردے میں اس کا ضرر ہے زہر جس جام میں سر بسر ہے اب بقا ہم کو آتا نظرہے تعصب کو اک جزو دین سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلد بریں سمجھے ہیں ہمیں واعظوں نے بیہ تعلیم دی کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے مخالف کی رئیں اس میں کرنی بری ہے نشال غیرت دین حق کا یہی نه ٹھیک اس کی ہرگز کوئی بات سمجھو وہ دن کو کجے دن تو تم رات سمجھو

سرسید کایہ قابل قدراوراورلائق عمل مضمون اسی نامراد بیاری کے معتلق ہےاور جیسے آج سے 94 سال پہلے قابل مطالعہ تھاالیا ہی، بلکہ اس وقت سے زیادہ آج پڑھنے کے لائق ہے۔ کاش کوئی نقیحت حاصل کرنے والا اس سے نقیحت حاصل کرے۔

### (محمداساعیل پانی پتی)

انسان کی برترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ متعصب گواپی زبان سے نہ کہے، مگر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل وانصاف کی خصلت جوعمہ ہرین خصائل انسان ہے اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں بڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا ، کیونکہ اس کا تعصب اس کے برخلاف بات کے سننے اور سمجھتے اور اس پرغور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگروہ کسی غلطی میں نہیں ہونے نہیں دیتا اور اگروہ کسی غلطی ہونے ہیں دیتا اور اگروہ کسی غلطی ہونے نہیں دیتا ، کیونکہ اس کے علی اور سیدھی راہ پر ہے تو اس کے فائدے اور اس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے خلافوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔

تعصب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے بازر کھتا ہے۔ا کثر دفعہ ابیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے ،مگر صرف تعصب سے اس کو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ و دانستہ برائی میں گرفتارا ور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔

مٰر همی تعصّبات کی نسبت بھی ہم کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے ،مگراول امور تدن و

معاشرت میں جونقصان تعصب سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

انسان قواعد قدرت کے مطابق مدنی الطبع پیدا ہوا ہے، وہ تنہاا پی حوائے ضروری کومہیا نہیں کرسکتا ، اس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت سے ہاتھ آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے، مگر متعصب بسبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور پیزار رہتا ہے اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجزان چندلوگوں کے جواس کے ہم رائے میں مائل نہیں ہوتا۔

عقل اورقواعد قدرت کا مقتضایه معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تدن ومعاشرت میں جو باتیں زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیافت اور زیادہ عزت کی ہیں اور ان کوانسان اختیار کرے، مگر متعصب ان سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

ہنراورفن اورعلم الیی عمدہ چیزیں ہیں کہان میں سے ہرایک چیز کونہایت اعلی درجے تک حاصل کرنا چاہیے ،مگر متعصب اپنی بدخصلت سے ہرایک ہنراورفن اورعلم کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔

وہ ان تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جونئ تحقیقات سے اور نے علوم اور فنون سے حاصل ہوتی ہیں محض جاھل اور ناواقف رہتا ہے۔ اس کی عقل اور اس کے دماغ کی قوت محض بریکار ہوجاتی ہے اور جو پچھاس میں سائی ہوئی ہے اس کے سوااور کسی بات کے سجھنے کی اس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہوجاتا ہے کہ اس کو جو پچھ بلطبع آتا ہے اس کے سوااور کسی چیز کی تعلیم وتربیت کے قابل نہیں ہوتا۔

بہت می قومیں ہیں جواپنے تعصب کے باعث سے تمام باتوں میں کیا اخلاق میں اور کیا علم اور کیا جاہ وحشمت اور اور کیا علم وہنر میں اور کیا جاہ وحشمت اور مال ودولت میں اعلیٰ درجے سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں اور بہت می

قومیں ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتوں اخذ کیس اور ادنی درجے سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے رہ پہنچ گئیں۔

مجھ کواپنے ملک کے بھائیوں پراس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب سے ہزاروں ایک معزز قوم کودکھانے سے محروم کرنے سے اور دنیا میں ایپ تنیس ایک معزز قوم کودکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے ملمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علی درجے کی عزت تک پہنچیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعضی دفعہ ایک غلط نمانیکی کے جذبے سے
تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے فدھب میں بڑا متعصب ہوا اور تمام شخصوں کو جو
اس فدھب کے نہیں ہیں اور تمام ان علوم اور فنون کو جو اس فدھب کے لوگوں میں نہیں ہیں
نہایت حقارت سے دیکھے اور براسمجھے۔ اس شخص کو نہایت قابل تعریف اور تو صیف کے اور
بڑا پختہ اور پکا اپنے فدھب میں سمجھتے ہیں ، مگر الیا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے
حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔

ہمارا مذھب اور مذھبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں ، پس بڑی نادانی ہے جود نیاوی علوم اور فنون کے سکھنے میں کسی قشم کے تعصب مذھبی کو کام میں لاویں۔

اگریدخیال ہوکہ ان دنیاوی علوم کے سکھنے سے ہمارے عقائد مذھبی میں سستی آتی ہے، کیونکہ مذھبی میں سستی آتی ہے، کیونکہ مذھبی مسائل ان دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور شکم سپچے مذھب کوارساضعیف اور کمزور سجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اس کی بڑھی کا خیال کرتے ہیں ،نعوذ باللہ منہا۔

ندھب اسلام متحکم اور سچا ندھب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے گی اسی قدراس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہاپنے مذھب میں پختہ ہونا جدابات ہے اور یہایک نہایت عمدہ صفت ہے جوکسی اہل مذھب کے لیے ہوسکتی ہے اور تعصب، گوکہ وہ مذھبی با توں میں کیوں نہ ہونہایت برااورخود مذھب کونہایت نقصان پہنچانے والا ہے۔

غیر متعصب، مگراپنے فد صب میں پنتہ ہمیشہ ہپا دانا دوست اپنے فد صب کا ہوتا ہے۔ اس کی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے، مخالفوں اور معترضوں اور برا کہنے والوں کی باتوں کوٹھنڈے دل سے سنتا ہے اور خود بھی اس کے دفعیے پر مستعد ہوتا ہے اور اور لوگوں کو بھی اس کے دفعیے کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اس کے متعصب نادان دوست اپنے مذھب کا ہوتا ہے۔ وہ سراسراپی نادانی سے اپنے مذھب کو نقصان پہنچا تا ہے۔ پہلی بھم اللّٰدالی بدخصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقل مند کے نزد کیک نفرت کے قابل ہے اپنے مذھب کے حسن اخلاق اور اس کے متیجوں کی خوبیوں کے چھیلنے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے بدلے الٹا اس کا ہارج قو کی ہوتا ہے۔ اپنے تعصب کے سب بد اخلاق اور مغرور اور متعشف سخت دل ہوجا تا ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک اس آیت کریمہ

لوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك

سے مخالفت صریح کرتاہے۔

مذھب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جب اس کے مذھب پر ہیں سننایا مشہور ہونالپندنہیں کرتااوراس سبب سے ضمناً وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراض بلاتحقیقات کیے اور بلا جواب دیے باقی رہ جاویں۔وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مذھب کو مخالفوں کے اعتر اضوں سے نہایت اندیشہ اور اس کے برھم ہوجانے کا خوف ہے۔ پس بیتمام باتیں مذھب کی دوستی کی نہیں ہے، بلکہ مخالفوں کی فتح یا بی اور میدان جیت لینے کی ہیں۔

غرضکہ تعصب خواب دینی ہویا دنیاوی باتوں میں ،نہایت برااور بہت ہی خوابیوں کا پیدنا کرنے والاہے۔

مغرور ومتکبر ہو جانا اور اپنے ہم جنسوں کوسرائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اس کے اصول کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنار بے گزیں ہو، مگر ایسا کرنہیں سکتا اور بجبوری ہرا یک سے ملتا ہے اور اوپر دل سے ان کا ادب اور اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک اور بدخصلت نفاق اور کذب اور دغا بازی اور فریب ومکاری کی اینے میں پیدا کرتا ہے۔

دنیا میں کوئی قوم الیی نہیں ہے جس نے خود بھی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے بدنصیب رہتا ہے۔

علم میں اس کوتر قی نہیں ہوتی ، ہنر وفن میں اس کو دست گاہ نہیں ہوتی ، دنیا کے حالات سے وہ ناواقف رہتا ہے ، عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے ، حصول معاش اور دنیاوی عزت اور نمول مثل تجارت وغیرہ کے وسلے جاتے رہتے ہیں اور دفتہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں روز بروز ذلیل اور خوار اور حقیرونا چیز ہوتا جاتا ہے۔

اس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جواپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور انہیں جانتا کہاس کے ہم جنس کیا کررہے ہیں، بلبل کیا چیجہاتی ہے اور قمری کیاغل مجاتی ہے، بیا کیا

بن رہاہے اور کھی کیا چن رہی ہے۔

وہ بجر کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اور کچھنہیں جانتا کہ باغ کیوں بناہے اور پھول کیوں کھلاہے، نرگس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے۔

تعصب میں سب سے بڑا نقصان میہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جاتا کوئی ہنمرو کمال اس میں نہیں آتا۔ تربیت و شائنگی ، تہذیب وانسانیت کا مطلق نشاں نہیں پایا جاتا اور جبکہ وہ مذھبی غلط نمانیکی کے پر دے میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی سم قاتل ہوتا ہے ، کیونکہ مذھب سے اور تعصب سے کچھ تعلق نہیں ہے ، انسان کے خراب و ہر باد کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا تعصب کو مذھبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتے کوروشنی کا فرشتہ کر دکھلا نا ہے۔

پس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خدا نہایت مہر بان اور بہت بڑا منصف ہے اور سچا سچائی پہند کرنے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو بہچا نتا ہے۔ پہنہ ہم کواپنے فدھب میں نہایت سچائی سے پختہ رہنا، مگر تعصب کو جو ایک بری خصلت ہے چھوڑ نا چا ہیے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں، ہم کوسب سے محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے بچی دوسی اور سب کی بچی خیر خواھی کرنا ہمار قدرتی فرض ہے، پس اسی کی ہم کو پیروی چا ہیے۔

### راهسنت

#### اور

### رد بدعت

میمضمون سرسید نے 1297 ہجری مطابق 1850 عیسوی میں اس وقت لکھا تھا جب آپ کچاہل حدیث یا دوسر لے لفظوں میں کٹر وھائی تھے اور اپنے سوا سب مسلمانوں کو بدعتی سجھتے اور کہتے تھے چنانچہ 33 سال کے بعدا پنے اس مضمون پر ریویوکر تے ہوئے خود کھتے ہیں" میرسالہ راہ سنت اس زمانے میں لکھا گیا تھا جبکہ وھا بیت کانہایت زور شور سے دل پر اثر جھایا ہوا تھا۔"

اس زمانے میں جبکہ یہ صفحون لکھا گیا وھابیت اور حفیت کی جنگ بڑے زور شور سے لڑی جارہی تھی اور اکثر اوقات اکثر مقامات پرزبانی تو تکارسے ہاتھا پائی تک توبت پہنچ جاتی تھیں اور معمولی بحث مباحث اکثر مقدمہ بازی ، ضمانت ، مجلکہ ، بلکہ قیداور جرما پرختم ہوتا تھا۔

بکثرت کتابیں ایک دوسرے کے ردمیں لکھی جاتی تھیں ، کفروالحاد کے فتوے بڑی شدت کے ساتھ مخالف کے خلاف جاری ہوتے تھے۔ ایک فریق کے علمائے کرام بڑے وثوق کے ساتھ یہ فیصلہ دیتے تھے۔ کہ جو شخص فلاں فلاں مسکلے کوئبیں مانتا وہ زندیق ہے، اس کا نکاں ٹوٹ گیا اور اس کی بیوی پر طلاق پڑ گئی۔ دوسرا فریق اینٹ کا جواب پھر سے بوں دیتا کہ جوآ دمی ایسے اور ایسے عقائد کا قائل ہے وہ کا فر ہے اور جواس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے،مسلمانوں کو چاہیے کواس کو ذات برادری سے خارج کر دیں اور مرجائے تواس کے جنازے کی نمازنہ پڑھیں۔وغیرہ وغیرہ۔سرسید نے اس قسم کے فتووں کا اعادہ تو اپنے مضمون میں نہیں کیا ،مگر مضمون کھابڑے جوش اور شدت کے ساتھ اور خوت نشر تکے اور تفصیل سے ۔جس میں اس امر کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ہم مسلمانوں کوایئے تمام کاموں میں پورےطور برایک ایسے کام اورفعل سے بچنا اور ير ہيز كرنا چاہيے جوآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نہيں كيا، مگر جس سختی اورتشدد کے ساتھ 1850ء میں سرسید نے پیمضمون لکھا تھا، وہ بات بعدمیں باقی نہرہی اور 1883ء میں جب انہوں نے اس مضمون کو دوباره تصانيف احمه بيجلداول حصهاول ميں شامل كر كے شائع كيا تو اس پرخود ہی ایک میں شامل کر کے شائع کیا تو اس پرخود ہی ایک ر یو بیجھی لکھا (جوہم مضمون کے آخر میں درج کررہے ہیں )اس میں اول تویہ بتایا کہ اس مضمون کے کھنے کامحرک کای واقعہ ہوااوراس کے بعداس امر کانہایت صاف طور پراعتراف کیا کہ میں اس مضمون کے متعلق بعض باتوں میں غلطی پرتھا جن سے اب رجوع کرتا ہوں۔ اپنی غلطی کا اقرار انہوں نے بقول خود'' بہت غوروں اور فکروں اور فی نیچ سمجھنے اور خدا اور خدا کے رسول کے احکام پرخوف کر کرنے کے بعد'' کیا ہے۔

اپی غلطی کو کھلے دل سے اور بغیر کسی جھبک کے تسلیم کر لینا نہایت ہی اعلیٰ صفت ہے اوراپی غلطی کو مان کوسرسید نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی'' بڑے آ دمی'' تھے۔ کتنا بےنظیراور پر معارف شعر ہے۔

> جب کھل گئی سچائی پھر اس کو جان لینا نیکوں کی ہے بیہ خصلت ، راہ حیا یہی ہے

ایک نئی اور دلچیپ بات اس مضمون میں یہ ہے کہ اس کی ابتداء سرسید نے اپنی ایک نظم سے کی ہے جوخالص مذھی اور اسلامی رنگ میں ڈونی ہوئی ہے اور سرسید کے ذاتی خیالات اور عقائد کو بہت اچھی طرح ظاہر کرتی ہے۔ جولوگ سرسید کو کا فراور ملحد بتاتے ہیں وہ اس نظم کو پڑھ کر ذراغور فرمائیں کہ ایک ملحد انسان کس طرح خدا کے حضور میں ایسی عاجز انہ التجائیں کرسکتا ہے؟

سرسید، جبیها که لاله سری رام مولف خم خانه جاوید نے کھا ہے اپنا تخلص آھی کرتے تھے اور بھی کبھار شعر کہتے تھے۔ غالبًا اس مناجات کے علاوہ ان کی اتنی بڑی نظم اور کوئی موجود نہیں اور یہ بھی

## اس وقت تک عام لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔

### مناجات

میں ہوں بندہ بس گنہ کہ بھگا در سے تیرے دن میں سو بار الهي در بدر بھٹاکا میں چرا ہوا ہرگز ذرا آ سوده میں ال البي شيطان نفس سنايا نے , تھا جانا جہاں بتايا رسته ال البی سے پھر پھرا كر طرف  $\mathcal{I}$ یڑا الہی آكر ہوں تیرے دروازے پہ شهنشاه جهاں تو ہے ال الهي ø. سا کہاں دوسرا ہے الٰبى كوئى 25. نهيں سا قادر ال الهي نہیں كوئى عاجز É. ار الهي تو غنی میں بے نوا ہوں شاه ال البي تو ہے میں گدا ہوں الهي الهي اور میں گنہ نو گار كريم الى الېمى گرفتار تو اور میں

قوی اور تو مد •ول ناتوال وندا کہاں تو اور کہاں مدس میں نے تھا جو مجھ کو سزا وار اب وہ کر جو ہے تجھ کو سزا وار ارا الہی بخش وے اپنے کرم دے دین اور دنیا کے غم حچرا آسرا رکھتا ہوں تيرا کر دے خاتمہ باخیر ہیں سبھی مختاج تیرے بخش دے ماں باپ میرے الېي الېي ترک دنیا کا کروں میں تری ہی یاد میں آخر مروں مدر نه رکھوں کیچھ غرض شاہ و گدا جو کیجھ حاپہوں سو حاپہوں تبھ خدا برياں الٰہی الٰہی  $\int$ عطا سينئر گریاں ال الهي عطا ديدهٔ الٰہی الٰہی عثق میں احمہ کے رکھ اس کا مصطفحا عشق ار<sup>ا</sup> الہی נננ پھر اس کے وصل کی مجھ کو دوا دے

سنو بھائی مسلمانوں، ہمارے زمانے میں بدعت کا ایساز ور ہوا ہے کہ سنت کے نام سے لوگ بھا گئے ہیں۔ اگر سنت کا نام لوتو وھائی اور معتزلی کہلاؤاور اگر بدعت پر بدعت کرتے جاؤ تو اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اب تو یوں گھہر گیا ہے کہ جوسنت پر چلے وہ وھائی اور جو بدعت کرے وہ وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگلے زمانے میں بعضے بزرگوں نے ایسا کیا ہے کہ جب بہت سے لوگ ان کے معتقد ہوجاتے تھے اور ہر وقت ان کے گر در ہتے اور اس سبب سے ان کے اوقات میں خلل پڑتا تو ان کا عقیدہ تو ڑنے اور اپنا پیچھا چھڑا نے کو ایک چھوٹی سی سنت کو چھوڑ دیتے تھے، تا کہ لوگ بے اعتقاد ہوجا کیں اور ملامت کریں کہ بیتو تارک سنت ہے، اس کے پاس پھٹلنا نہیں چا ہیے۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے۔ اب بیز مانہ آگیا ہے کہ اگر کوئی بیچا ہے ۔ اب بیز مانہ آگیا ہے۔ کہ جھے لوگ برا کہیں اور میرے پاس نہ بھٹائیس تو وہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انتاع کرے کہ اس زمانت میں بہی بات اس کے برا کہنے کوکافی ہے۔

ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کیجا افسوس کیاز مانہ تھا کہ اگلے لوگ سنت رسول الله صلعم پر جان دیتے تھے اور اب جوسنت پر چلے اس پر نام دھرا جاتا ہے۔کوئی نہیں پوچھتا کہ پیغمبرصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا۔ ہوتا تھااور صحابہ اور تابعین اور تع تابعین کیا کرتے تھے۔آیاان کے ہاں بھی مرنا، جینا، شادی نمی ہوتی تھی، وہ بھی خدا کے طالب تھے، دنیاسے بھا گئے تھے، انہوں نے کیا کیا، وھی ہم بھی کریں، کون می چیزاس زمانے میں نہ ہوتی تھی۔ جواب نئی ہوگئ کہنئی بات کا نکالنا پڑااور جن زمانوں کے اچھے ہونے کی حضرت صلعم نے خبر دی ان کی پیروی چھوڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔

"عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم ان بعد هم قوماً يشهدون و لايستشهدون و يغونون ولا يوتمنون ويندرون و لايفون ويظهر فيهم السمن."

یعنی مشکواۃ شریف کے باب مناقب الصحابہ میں عمران ابن حسین سے نقل کی ہے کہ انہوں نے رہے بات کہی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے اچھے میر ہے اصحاب ہیں ، چھر میر ہے اصحاب کے ملنے والے ، چھران کے ملنے والوں کے ملنے والے پھران کے بعدلوگ ہوں گے کہ گوائی دیں گے اور کوئی ان سے گوائی نہ لے گا ور خیانت کریں گے اور دیا نت دار نہ ہوں گے اور وعدہ کریں گے گر پورانہ کریں گے اور جوجاویں گے۔ ہوجاویں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ساری امت سے اچھے تو صحابہ تھے اور ان کے بعد تابعین اقل میں مروح تھیں وھی اچھی ہیں اور باقی سب ناکارہ ۔ پھر کیساھی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا فقیر اور کیسا ہی پیراور کیسا ہی پیرزادہ ہواگر اس کی باتیں الی ہیں جیسی ان لوگوں کی تھیں تو وہ تو سب کا سرتاج ہے اور نہیں تو پھے بھی نہیں ۔ اے بھائی مسلمانوں یقین جان لوگوں کے تھیں کا دو نے کا ،صرف جان لوگوں کے ہوئے کا ،صرف جان لوگوں کے ہوئے کا ،صرف

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے خاص لوگوں کی طریقت پر چلنے سے چھٹکارا ہے۔

"عن عبدالله ابن عمرو قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتى كما اتى على بنى اسرائيل هذو النعمل بالنعمل حتى انكان منهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع ذالك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة و تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالو امن هى يا رسول الله قال ما انا عليه و اصحابى."

لینی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں عبداللہ ابن عمروسے بیہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی ایساز مانہ آوے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، ہو بہو یہاں تک کہ اگران میں سے کسی نے ب دھڑک اپنی مال کے ساتھ برا کام کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسا ہی کریں گے اور نبی اسرائیل تو بہتر (73) راہ پر ہوگئے تھے اور میری امت کے لوگ تہتر (73) راہ ہوں گے، سارے کے سارے دوزخ میں نہیں جانے کے۔ سارے کے سارے دوزخ میں نہیں جانے کے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون تی راہ ہوں گے دوزخ میں نہیں جانے کے۔ میرے اصحاب، یعنی اس راہ پر جولوگ ہوں گے دوزخ میں نہیں جانے کے۔ میرے اصحاب، یعنی اس راہ پر جولوگ ہوں گے دوزخ میں نہیں جانے کے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس بات میں نجات ہے وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی طریقت ہے، پھرا ہے بھائی مسلمانوں ہتم بھی رسول خداصلی اللہ علیہ وسم کی سنت اور صحابہ کی طریقت کو پکڑواور بدعت کو چھوڑواور ایپنے باپ دادا کی رسمیس مٹنے کا دھیان مت کرو، اس لیے کہ باپ دادا کی رسموں کے بدلے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت مہنگی نہیں ہے، بلکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو وہ نعمت ہے کہ اگر دونوں جہان کے بدلے ہاتھ گئی ہے تو بھی سستی ہے۔ بیت:

بوئے کزاں عنبر ارزاں دھی گر به دو عالم دھی ارزاں دھی یہ تو خیال میں نہیں آتا کہ پینمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کراور مسلمان کہلا کر آدمی بدعت کو برانہ جانے ، مگر حدیث میں جو بدعت کا لفظ آیا ہے شایدتم کواس کے معنے معلوم نہیں تو چلورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث سے اس کے معنی بھی بوچے لیں ، کیونکہ شش مشہور ہے ، ع:

## بہا قتم کی بدعت کا بیان

"عن عرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فاوصينا فقال اوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشد ين المهديين تمسكوابها وغضوا عليها بالنوا جذوايا كم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنۃ میں عرباض ابن سارید سے میرحدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے میہ بات کہی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسم نے ایک دن ہم کونماز پڑھائی پھر ہماری

طرف منه کر کرمتوجہ ہوئے کھر ہم کونسیحت کی بہت اچھی نضیحت کہ اس نصیحت کے سبب آنکھوں سے آنسو بہد نکلے اور اس سے دل کانپ گئے۔ پھرایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ نفیحت تو رخصت کرنے والے کی سی ہے ، پھر ہم کو کچھ وصیت بھی کر دیجئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں تم کواللہ کے ساتھ پر ہیز گاری کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سر دار کا کہا ماننے اور حکم بجالا نے کی ،اگر چہ بثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے پیچھے جوکوئی تم میں سے جیتا رہے گا وہ بہت سےاختلاف دیکھے گا۔ پھرمیری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلو کہان کو ہدایت ہوگئی ہے۔ اسی پر بروسا کرواوراسی کودانتوں سے مضبوط پکڑے رہواور بچوتم نگ نئی چیزوں سے ۔ پھراس میں کچھ شک نہیں کہ جونئی چیز ہے بدعت ہےاور جو بدعت ہے گمراہی ہے۔''

" و عن جابر قال قال رسول الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدئ هدى ، محمد وشرالا مورمحد ثاتها وكل بدعة ضلالة"

یعنی اور مشکواۃ شریف کے اسی بات میں جابر سے بیر حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے بیہ بات کہی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے کہ اللہ کی تعریف کے بعد بیہ بات ہے کہ سب سے اچھا کلام کلام اللہ ہے اور سب سے اچھی راہ محمد کی ہے اور بدتریز چیز وں کی نئ

### کلی ہوئی چیزیں ہیں اور جو بدعت ہے گمراہی ہے۔

ان حدیثوں میں دولفظ آئے ہیں ،ایک تو محدثات اور دوسرا امور جن کا تر جمہ نئی چیزیں ہیں اور دونوں لفظوں کے معنی معلوم ہونے سے بدعت کے معنی بھی معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فر مایا کہ جونئ چیز ہے بدعت ہے توجب نئ چیز اسے کہتے ہیں کہ نہ تو وہ چیز اگلے زمانے میں ہواور نہاس کی ماننداور کوئی چیز ہو،مثلاً نئ ٹویی سینی یا تازی روٹی یکانے یا نئی تلوار جواب بنائی گئی ہےا گلے زمانے میں بیتو نتھی ، تمراس طرح کی ٹوپی اوراس طرح کی تلوارا گلے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔اس واسطےان چیزوں کو بیتو کہیں گے کہ بیٹی ٹو پی اور بیتازی روٹی اور بیٹی تلوار ہے ،گریدکوئی نہ کہنے کا کہ بیٹی چیز ہے۔اس سے معلوم ہوا کہنئ چیز وھی ہے کہ جوا گلے ز مانے میں نہوہ چیزتھی اور نہاس کی مانداورکوئی چزی، کیونکہ اگروہ چیزخودا گلے زمانے میں تھی تواس کے نئے نہ ہونے میں کچھ کلام ہی نہیں اور جو چیز کہ اب ہےاورولیں ہے،ایک اور چیزا گلے زمانے میں بھی تو گویا پیحال کی چیز بھی الگے زمانے کی ہوئی اوراس واسطےاللہ صاحب نے فرمایا۔ فاعبتر وایا اولی الابصار لیعنی اے سمجھ والو ایک چیز کا حال دیکھ کراسی طرح کی دوسری چیز کا بھی ویساہی حال سمجھ لواور شرع میں اسی بات کا نام قیاس ہے۔ پھرایک چیز کا دوسری چیز پر قیاس کرنا نئ بات نہ ہوئی۔ کیونکہ قیادت کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے اور نئ چیز کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے برا بتایا ہے کہ شرالامور محمد ثاتھا، یعنی بدترین چیزوں کی نئ نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھراللہ تعالی بری بات کا کیوں حکم دیتا۔اس ہےمعلوم ہوا کہا گر پہلی چیزوں کی ماننداب کوئی چیز ہو،تو وہ نئی چیز ہیں ہےاور پیجھی جان لینا چاہیے کہا گلے زمانے سے وھی زمانہ مراد ہے جس کے اچھے ہونے کی رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے خبر دی ہےا وروہ ز مانہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہےاور صحابهاورتا بعين اورتبع تابعين رضي الله عنهم كابه خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،

یعنی رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فر مایا که میری امت میں سب سے اچھے میرے اصحاب ہیں، پھرمیرےاصحاب کے ملنے والوں کے ملنے والے پس ابنی چیز وھی ہوگی کہ ان ز مانوں میں نہوہ چیز ہواور نہاس کی مانند دوسری چیز ، کیونکہ جو چیز کی حضرت کے وقت میں تھی وہ تو تھیٹ سنت ہے اور جو چیز کہان نتیوں زمانوں میں تھی وہ بھی سنت ہی ہے، کیونکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان ز مانوں کے اچھے ہونے کی خبر کر دی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کا حکم دے دیا۔'' علیم بسنتی وسنۃ خلفاءالراشدین المحدیین''یعنی میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت بر چلو کہان کو ہدایت ہوگئی ہےاور بیجھی جان لو کہ ہم نے جو بیہ بات کہی ہے کہ جو چیز حضرت کے زمانے میں یاان نتیوں زمانوں میں تھی وہ سنت ہے،اس کے بی<sup>معنی ہی</sup>ں کہ یا تواس چیز کوحضرت نے آپ نے کیااور یااس کے کرنے کا حکم دیا ہواور کسی نے کیا ہواور آپ نے خبریا کرمنع نہ کیا ہو۔ یہ تواس چیز کا حضرت کے وقت میں ہونا ہے۔اورصحابہاور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں اس چیز کے ہونے کے میمعین ہیں کہ ان زمانوں میں ہےکسی زمانے میں بے کھٹکے اس کا رواج ہو گیا ہواورکسی نے اس کو برانہ جانا ہے، بیرکسی اکا دکانے اسے کیا ہویااس کے کرنے والوں کولوگوں نے براجانا ہو، کیونکہ اس طرح کی بات معتزنہیں ہوتی اوراس کا ہونانہہو نے ہی کے برابر ہوتا ہےاوراس کا سبب یہ ہے کہ حدیث میں جو بیلفظ آیا ہے کہ'' ماانا علیہ واصحابی'' اس لفظ سے صحابہ کی عادت مراد ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی راہ پر چلنے کے بیہ عنی بتائے ہیں:

"عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من كان مستناً فليستن بمن قدمات فان الحى لاتومن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كا نوا افضل هذا الامة ابرها قلوباً و اعمقها علماً واقلها تكلفاً

اختار هم الله لصحبة نبيه ولا قامة دينه فاعترفو الهم فضلهم و اتبعو اهم على اثر هم وتمسكوا بما استعطتم من اخلاقهم و سير هم فانهم كا نوا على الهدى المستقيم . روا رزين "

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں لکھا ہے کہ رزین نے ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے بیہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی راہ پر چلنا چاہے تو ان لوگوں کی راہ پر چلے جومر گئے ہیں ، کیونکہ جیتوں پر فتنے میں نہ پڑنے کا بھروسا نہیں ہوتا ہےاور وہ لوگ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کےاصحاب تھے،اس ساری امت کے لوگوں سے بہتر، بہت صاف دل اور بڑے عالم اور بہت بے تکلف \_ان کواللہ نے اپنی نبی کی صحبت اوراس کا دین مشحکم کرنے کے لیے پیند کیا تھا۔ پھرتم ان کی بزرگی پر خیال کرو اوران کے قدم بقدم چلواور جتنا ہو سکے ان کے اخلاق اوران کے عادتوں کو پکڑو۔اس میں کچھشک نہیں کہوہ سیدھی راہ پر تھے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ'' ماانا علیہ واصحابیٰ' سے یمی مراد ہے کہ صحابہ کے اخلاق اوران کی عادتوں کو پکڑنا چاہیے اور بیقاعدہ ہے کہ جب اس طرح پر بات کہی جاتی ہے کہ فلانے لوگوں میں رواج ہونہ وہ بات کہ اتفا قاکسی ا کا د کا آ دمی نے اس کو کرلیا ہویا اس کے کرنے والوں کولوگ برا جانتے ہوں ، کیونکہ ایسی بات کو عادت نہیں کہتے ۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حبشیوں میں کیا گوشت کھانے کارواج ہے کہ اکثر حبثی کیا گوشت کھاتے ہیں اور کوئی حبثی اس کو برانہیں جانتا ۔ گوسی ایک آ دھ جبثی نے نہ بھی کھایا ہو،مگریہ کہ سکتے ہیں کہ کیا گوشت کھا ناحبشیوں کی عادت ہےاورا گرا تفاق سے کوئی ہندوستانی بھی کیا گوشت کھالے یا ہندوستانی لوگ کیا گوشت کھانے والوں پر نام دھریں تو بیکوئی نہیں کہنے کا کہ کیا گوشت کھانا ہندوستانیوں کی بھی عادت ہے۔غرض کہ عادت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا بے کھٹکے رواج ہو گیا ہواوراس کے سواایک بات ہے کہ رسول خدانے

فرمایا ہے که'' ماانا علیہ واصحابی'' یعنی جس طریق پر میں ہوں اور میرے اصحاب اور بی<sub></sub> قاعدہ ہے کہ اگر بہت سی چیزوں کواپنی طرف نسبت کر کربیان کیا جاوے تواس سے وہ سب چیزیں مراد ہوتی ہیں، پنہیں ہوتا کہ کچھتوان میں سے مراد ہوں اور کچھ نہ ہوں، مثلا کس شخص کے بہت سے بھائی ہوں اوروہ یہ کہے کہ اس حویلی میں میرے بھائیوں کی شرکت ہے۔ تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے جتنے بھائی ہیں سب کے سب شریک ہیں۔اسی طرح سرول خداصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے که''میراصحاب'' کہاس لفظ سے یہی سمجھا جا تا ہے که سارےاصحاب مراد ہیں اور سارے صحابیوں کاکسی بات پرمتفق ہوجانا دوہی طرح پر ہو سکات ہے، پاپیرکہسب صحافی اس بات کوکریں یاا کثر کریں اور باقی برانہ جانیں اوراسی بات کا نام رواج ہےاوراسی طرح رسول مقبول نے فر مایا ہے'' خیرامتی قرنی'' یعنی میری امت میں سب سے اچھے میرے زمانے کے لوگ ہیں، تو اس سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں جن جن چیزوں کارواج ہےوہ اچھی ہیں ، نہ بید کہا گرکوئی خض اتفا قاً بشریت سے کوئی کام کر بیٹھےوہ بھی اچھا ہوجاوے گا۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی یوں کیے کہاس زمانے کےلوگ بڑے فضول خرچ ہیں تو اس سے یہی سمجھا جاوے گا کہاس زمانے کے لوگوں میں شادی اور تمی اور مرنے جینے اور پہنے اوڑ ھنے اور کھانے اور پینے میں بہت سے رویے خرچ کرنے کا رواج ہے،اگر چہ کوئی ایک آ دھآ دمی فضول خرچ نہ بھی ہو غرض کہ جس چیز کی عادیر گئی ہواور جس کاروازج ہو گیا ہووھی چیز ہو، میں داخل ھی نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ پس اب نئی چیز کے معنی پیٹھبرے کہ نہ وہ چیز اور نہ اس کی مانند دوسری چیز رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہواور نہاس چیز کااور نہاس کی ما نند دوسری چیز کاان متنوں وقتوں میں بے کھٹکے رواج ہو گیا ہو۔اب جہاں کہیں نئی چیز کا ذکر آ وے یہی معنی سمجھنا، مگراتی بات اور سمجھ لینی جاہیے کہنگ چیز تو ہر طرح کی بات کو کہتے ہیں،خواہ دین کی

### بات ہوخواہ دنیا کی ،گراس جگہ صرف دین کی بات مراد ہے۔

"عن رافع ابن خدیج قال قدم نبی الله صلی الله علیه وسلم المدینة و هم یابرون النخل فقال ما تصنعون قالو اکنانصنه قال لعلکم لولم تفعلوا کان خیراً فتر کوه فنقصت قال فذکروا ذالک له فقال انما انا بشرا ذا امر تکم بشیئی من امر دینکم فنحذ و به و اذا امرتکم بشیئی من رای فاناما انا بشر "

یعنی مشکوا قیشریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں رافع ابن خدت کے سے بیحدیث نقل کی ہے کہانہوں نے یہب ات کہی کہ رسول خداصلی الله علیہ ولم مدینے میں تشریف لائے اورمدینے والے تھجوری میں تھجورے کا مادہ دیتے تھے۔ پھر حضرت نے یو چھا کہ یہ کیا کرتے ہو،انہوں نے کہا کہ ہم تو یونہی کیا کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہا گرنہ کروتو شایدا چھا ہو۔ پھرلوگوں نے حضرت کے سامنے اس کا ذکر کیا ، آپ نے فرمایا کہ بات یوں ہی ہے کہ میں بھی آ دمی ہوں، جب تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں اس کوتو بجالا وَاور دنیا کی جس بات کو یانی عقل سے کہوں تو پھر میں بھی آ دمی ہی ہوں ۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول خداصلی اللّٰدعليه وسلم نے جونئ چيزوں کو برا بتايا ہےان نئ چيزوں سے دين ہى كى بات مراد ہے، دنيا کے کاموں سے پچھ غرض نہیں اور دین کی بات اسے کہتے ہیں جس سے شرع کے حکم علاقہ رکھتے ہوںاورشرع کے حکم یانچ چیزوں ہے متعلق ہیں۔ایک توعقاید سے کہآ دمی اپناعقیدہ کیسار کھے، جیسے کہ اللہ کوایک جاننااور شرک نہ کرنا ، کیوں کہ اللہ کوایک سمجھنا مسلمان ہون کی بنیاد ہے اور شرک کرنا مسلمانی کو ڈھانا ہے۔ دوسرے اخلاق سے کہ آ دمی اپنے میں کس طرح كاخلق پيدا كرے، جيسے رحم دل ہونا اور سخت دل نہ ہونا، كيونكه رحم دل پر الله رحمت كرتا ہے اور سخت ول اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے یا تو کل کرنا اور حریص نہ ہونا ، کیونکہ تو کل

کرنے سے اللہ صاحب کے دربار میں رتبہ بڑھتا ہے اور حرص کرنے سے قدر کھٹی ہے۔ تیسرےان باتوں سے جوآ دمی کے دل پرایک کیفیت اچھی یابری چھا جاتی ہے جیسے اللہ کی محبت دل پر چھانی اورسب کی محبت دل سے نکلنی اللہ کی رضا مندی کا سب ہے اور اللہ کے د شمنوں کی محبت جمنی اللّٰہ کی خفگی کا باعث ہے۔ چوتھےان باتوں سے جوآ دمی اپنی زبان سے کہتا ہے، جیسے گنا ہوں سے تو بہ کرنے میں اللہ مہربان ہوتا ہے اور دین کے کاموں میں رویت کرنے سے جس کا نام صلح کل رکھا ہے ،اللہ کی مہر بانی جاتی رہتی ہے۔ یانچویں ان باتوں سے جوآ دمی اینے ہاتھ یاؤں آ نکھ ناک سے کرتا ہے، جیسے جہاں کرنے سے جنت میں درجہ بڑھ جاتا ہے اورمسلمان کے مارنے سے دوزخ میں پڑتا ہے۔غرضیکہ شرع میں اٹھی پانچ چیزوں سے بحث ہے کہ انہیں پانچویں چیزوں میں سے کسی کے کرنے کا حکم ہوتا ہےاورکسی کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اوران یا نچوں چیزوں کوا گرعبادت کے طور پر کرے گا تو اگر عادت کے طور برکرے گا تو اور اگر دنیا کے معاملے کے طوری کرے گا تو انہی سے شرع کے حکم متعلق نہیں ، کیونکہ جس طرح شرع کے حکم عبادت سے متعلق ہیں ،اسی رطح عادت اور دنیا کےمعاملے ہے بھی متعلق ہیں ، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ تین دفعہ کر کر خوشبولگانی اور تین سلائی سرمہ دینا اللہ کے نز دیک اچھا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا برا ، حالانکہ بیتوایک عادت کی بات ہے یا یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان داری سے سودا گری کرنی قیامت میں نفع دے گی اور کلام الله میں آیا ہے کہ سود کھانا قیامت میں نقصان دے گا، حالانکہ بیتو دنیا کے معاملات کی بات ہے۔غرض کہ شرع کے احکام جس طرح عبادت سے متعلق ہیں اسی طرح عادت اور دنیا کے معاملات سے بھی متعلق ہیں اور سبب اس کا پیہے کہ شرع کے احکام آ دمی کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہونے کے اترے ہیں۔ پھرظا ہر کی درتی جب ہی ہوتی ہے، جب آ دمی اپنی عبادت اور عادت اور معاملے کو درست

کرے اور باطن کی درتی جب ہوتی ہے جب آ دمی اپنا عقیدہ اور دل کے حالات خدا کے رسول کے محم کے بموجب درست کرے:

> اندرون راز جهل خالی دار تادرو نور معرفت بینی

اور یہ بھی سیحفے کی بات ہے کہ جس طرح شرع میں ان پانچویں چیزوں میں سے کسی کے کرنے اور کسی کے نہ کرنے کا حکم ہے اس طرح بعضے حکموں میں ایک قید لگادی جاتی ہے اور اس کی حد معین کر دی جاتی ہے اور اس کی ایک شرط کھر ادی جاتی ہے، جیسے وضو غیر نماز کانہ ہونا یا مقد وربغیر جج کا فرض نہ ہونا تو اس طرح کی باتیں بھی دین ہی کی باتوں میں داخل ہیں اور ان میں بھی نئی بات نکالنی ہے، کیونکہ ان باتوں سے اور ان میں بھی نئی بات نکالنی دین ہی کی بات میں نئی بات نکالنی ہے، کیونکہ ان باتوں سے بھی شرع کے حکم متعلق ہیں۔

ان حدیثوں سے برعت کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ جوعقیدہ اور بات چیت اور دل پر کے حالات اور عبادت اور عادت اور معاملہ کہ نیا ہو، یعنی نہ وہ اور نہ اس کے مانند دوسری چیز کی جیز رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ور نہ اس کا اور نہ اس کے مانند دوسری چیز کا صحابہ اور تا بعین اور تع تا بعین کے وقتوں میں بے کھٹے رواج ہوگیا ہوا ورکوئی شخص اس کو قیامت میں فائدہ مند جھ کر کرے یا مصر جان کر چھوڑ دے یا سی عبادت یا معاملے کے رکن یا شرط یا لوازم سے جان کر کرے یا اس کے برخلاف سمجھ کر چھوڑ دے اس کو شیٹ بدعت یا شرط یا لوازم سے جان کر کرے یا اس کے برخلاف سمجھ کر چھوڑ دے اس کو شیٹ بدعت بین جس کے حق میں رسول مقبول صادق مصدوق نے فرمایا کہ ' شرا الا مور محد ثانی ان بین بین وہ شیٹ بین جن بین جس کے خت میں رسول مقبول صادق مصدوق نے فرمایا کہ ' شرا لا مور محد ثانی ان بین بین وہ شیٹ بین بین ہیں ۔

## دوسری قشم کی بدعت کا بیان

اس کے سواہمارے زمانے میں ایک اور طرح کی بدعت کا زور ہے کہ جس میں اکثر خواص لوگ بھی مبتلا ہیں ، مثلا ایک بات تو شرع میں ہے ، مگر اس میں ایک اور ایسی بات بڑھا گھٹا دیتے ہیں کہ وہ سنت سے بدعت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب ہم اس بدعت کا بیان کرتے ہیں۔

''عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فى امرنا بذا ماليس منه فصور د'' يعنى مشكوة شريف كے باب الاعتصام بالسنه ميں حضرت عايشه رضى الله عنها سے بيه حديث نقل كى ہے كہ انہوں نے يه بات كهى كه رسول خداصلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه جس نے ہمارى اس شريعت ميں نئى چيز زكالى كه جواس ميں نہيں ہے تو وہ چيز مردود ہے۔''

"وعن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسئلون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا بها كا نهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له مات قدم من ذنبه و ماتا خرفقال احد هم اما انا فاصلى الليل ابدا و قال الاخرانا اصوم النهار ابداولا افطروقال الاخرافا اغزل النساء فلا اتزوج ابداً فجاء النبى صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذاابا والله انى لاخشكم الله واتقكم اله لكنى اصوم و افطرو اصلى وار قدو اتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى "

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنہ میں انس رضی اللہ عنہ سے بیرحدیثی نقل کی ہے کہ انہوں نے بیہ بات کہی کہ تین شخص پیٹیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کے پاس آئے یو چھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال ، پھر جب ان کووہ بتائے گئے تو گویاانہوں نے اس کو کم جانا ، پھرآ پس میں کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیشک اللہ نے ان کی پہلی بچیلی باتیں سب بخش دی ہیں، پھران میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز ہی پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں گا اور نہ چھوڑ وں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میںعورتوں کے پاسنہیں جانے کا اور بھی نکاح نہیں کرنے کا۔اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہتم ہی ایسی الیں باتیں کرتے ہو،خبر دار ہو کہ خدا کی قتم بے شک میں بہت ڈرتا ہوں تمہاری بدنسبت اللہ سے اور تمہاری بدنسبت بہت پر ہیز گاری کرتا ہوں اللہ کی ، کین میں روزے بھی رکھتا ہوں اور انہیں بھی رکھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور اور رات کوسوتا بھی ہوں اور عور توں سے نکاں بھی کرتا ہوں ، پھر جو شخص میری سنت سے پھراوہ مجھ سے ہیں۔ پہلی حدیث میں تین لفظ آئے ہیں کہ جن کے جانبے سے اس طرح کی بدعت کے معنی بھی معلو ہوجاتے ہیں ،ایک تولفظ احدث اور دوسرامرنا اور تیسر الفظ ماجن میں سے پہلے دونوں لفظوں کا تر جمہ یہ ہے کہ نئی چیز نکالی ہماری شریعت میں ۔ان دونوں لفظوں کے معنی تو پہلے معلوم ہو چکے ہیں کہنگ چیز کیا ہوتی ہے اور دین کی بات کن کن چیزوں کو کہتے ہیں،البتہ تيسر ك لفظ اليعني ماه كے لفظ كے معنى معلوم كرنے حيا ئيس اب جان لوكه ما كے لفظ كا ترجمه اردومیں جو ہےاوراس لفظ کے ایسے مہم معنی معلوم ہوتے ہیں کہ ہربات پرٹھیک آ جاتے ہیں ، کین جس مقدمے میں بات چیت ہوا*س کے قرینے سے اسی مقدمے کے متعلق مرا*د ہوتی ہے،مثلا اگر کوئی یوں کہے کہ جاھلوں کونہیں جا ہیے کہ جوعالموں کی باتیں ہیں ان میں دخل دیں تواب' جو'' کالفظ ایسا ہے کہ ہربات پرٹھیک آسکتا ہے، مگراس جگہ بات چیت کے قرینے سے بیہی بات مجھی جاتی ہے کہ جو کے لفظ سے علم کی باتیں مراد ہیں کہ جاهل عالموں کے علم کی باتوں میں دخل نہ دے، لیمنی کوئی کتاب نہ بنائے ، کوئی تقریر نہ کرے ، کوئی مسکہ نہ نکا ہے ، نہ ہید کہ گیڑ ابہنا اور کھانا کھانے میں کچھ دخل نہ دے، اگر چہ گیڑ ابہننا اور کھانا کھانا عالموں میں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح پہلی حدیث میں جونما' کا لفظ ہے اس سے بھی اسی طرح کے معنی مراد ہیں کہ جو کوئی نبیوں کے کام میں جونئی بات نکا لے وہ بات مردود ہے تواب یہ بات دیکھنی چا ہیے کہ انبیاء کس کام پر اللہ کی طرف سے آئے ہیں ۔ اب سمجھ لو کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلواۃ والسلام عقاید اور اخلاق اور دل کے حالات اور زبان کی بات چیت اور ہنیا ہوتی ہے درست کرنے کو آئے ہیں اسی طرح سب باتوں کی حدیں مقرر کرنے اور ہرکام کرنے کا ڈھب بنائے اور ہرایک چیز کی صورت مشہراد سے کو بھی آئے ہیں، کیوں کہ پہلے کی پانچویں باتوں کو تو جن سے ظاہر اور باطن درست ہوتا ہے دین کہتے ہیں اور دین ہرایک نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کو آئی پانچ اور برایک نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کو آئی ۔ اور باطن درست ہوتا ہے دین کہتے ہیں اور دین ہرایک نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کو آئی ۔ اور بائوں کو درتی کے لیے نبوت ہوئی تھی ۔ اور بائوں کو درتی کے لیے نبوت ہوئی تھی ۔ اور بائوں کو درتی کے لیے نبوت ہوئی تھی ۔ اور بائوں کو درتی کے لیے نبوت ہوئی تھی ۔

"قال الله تعالى شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي اوحينا الله وصينا به ابراهيم و موسى وعيسى"

یعنی الله صاحب نے سورۃ الشوریٰ میں فرمایا،''راہ ڈال دی تم کودین میں وھی جو کہہ دیا تھا نوح کو اور موسیٰ کواور دیا تھا نوح کواور جو تکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ جو کہد دیا ہم نے ابرا ہیم کواور موسیٰ کواور عیسیٰ کو۔''اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین تو ہر نبی کا ایک ساتھا ، مگر دوسری بات میں جس سے حدیں مقرر ہوجاویں اور ہرکام کا ڈھب ٹھہر جاوے اور ہرایک بات کی ایک صورت بن جاوے جدا جدا تھی اور اسی دوسرے صورت کوشر بعت کہتے ہیں۔

'' قال الله تعالیٰ لکل جعلنامنکم شرعة ومنصاجا'' یعنی الله صاحب نے سورۃ المائدہ میں فرمایا'' ہرایک کوتم میں دی ہم نے ایک شریعت اور راہ ۔'' پس اب سمجھ لو کہ ہرایک چیز کی

ایک حدمقرر کرنے اور ہرکام کا ڈھب بتانے اور ہرایک بات کی ایک صورت بتادیخ کا نام شریعت ہے،مثلانماز پڑھنی اورشرک نہ کرنا اور زناسے بچنا، بیتو اصل دین ہے کہ ہرنبیوں کے وقت میں تھااورنماز کی بھی حدمقرر کر دینے اور وقت تھہرا دینے اور رکعتیں گن دینے اور شرطیں لگا دینے اور نکاں میں گوا ہوں کا ہونا اور مہر کا بندھنا اور بدشگونی ماننے سے ایک طرح کا شرک ہوجانا اور اللہ کے سوا دوسر ہے کسی کوشتم کھانے میں بھی ایک طرح کا شرک ہوجانا اور زنااسی کو کہنا جہاں زنا نہ ہونے کا شبہ نہ ہواور پھر زنا کی بھی حد معین کا مقرر ہونا اوراسی طرح کی اور بہت سی باتیں جوشریع میں مقرر ہیں اس کا نام شریعت ہے جو بخو بی شریعت محریعلی صاجهاالصلوا ۃ والسلام میں پوری ہو چکیں جس میں اب گھٹانے بڑھانے کی حجت نہ رہی ،اور جن باتوں کی حدیں اور جن چیزوں کی صورتیں شارع نے مقرر کر دی ہیں وہ دو طرح پر ہیں ،ایک توبیر کہ اگر فلانا کام اس طرح پر نہ کیا جاوے گا تو شرع میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، دوسرے بینہ کیا جاوے گا تو شرع میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، دوسرے بیہ کہا گرفلا نا کام اس صورت پر ہوگا تو شرع میں بہت اچھا اور اللہ کے نز دیک بہت بہتر ہے جيسے نماز ميں كھڑا ہونا اور كچھ كلام الله پڑھنا اور ركوع اور سجدہ كرنا يا نكاح ميں ايجاب وقبول ہونا کہ بیسب باتیں ضرور ہیں اوران کے بغیروہ کام نہ ہونے ہی کے برابر ہے۔مثلا نماز میں مقرر کر دینا کہاتنی دیرتک کھڑار ہنااوراتنی دیرتک بیٹھنااوراتنی دفعہ تسبیحات پڑھنی بہتر ہیں اور اللہ کے نز دیک اچھی ، یا مثلا یا نچوں نماز وں کے وقت مقرر کر دینے اور رمضان کا مہدینہ روز وں کے لیے گھرادینااورعید کے مہینے کی پہلی تاریخ اور بقرہ عید کی دسویں تاریخ عید کے لیے مقرر کردینی الیمی باتیں ہیں کہ اگراینے وقتوں میں نہ کیا جاوے تو ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، یامثلا رمضان کی راتیں اورشب برات میں عبادت کرنی اورآ فتاب نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنی اور آ دمی رات کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنی اورایام بیض اورشش عیداور

عرفہ اور عاشورہ اور شب برات کے روزے رکھنے اور ساتویں دن عقیقہ کرنا اور جمعرات کے دن سفر کو جاناالیمی چیزیں ہیں کہا گراینے دنوں میں بیکام کیے جاویں تو اللہ کے نز دیک بہت بہتر ہے، یا مثلا یاک جگہ کا نماز کے لیے مقرر کرنا اور شہریوں ہی میں جمعے کی اور عید کی نمازوں کا ہونا اوراعت کاف کے لیے مسجدوں ہی کا تھہرانا اور حج کے لیے تعبۃ اللہ ہی جانا الیں چیزیں ہیں کہا گراسی طرح نہ ہوں توان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یا مثلاً فرضوں کے لیے اور زکاح باندھنے کومسجدوں کامعین ہونااورنفل اور کلام اللّٰہ ریڑھنے کو گھروں کا تھہرا نااور جامع مسجد جعه کی نماز کوااور جنگل عید کی نماز کومعین کرنا ،الیی باتیں ہیں کہا گراسی طرح پر ہوں تو الله کے نزدیک بہت بہتر ہے، یا مثلاً نماز میں رکعتوں کی گنتی گھہرادینی ،روزوں کا شاربتادینا ، کفارے میں مختاج کھلانے کی گنتی مقرر کر دینی یاخرید وفروخت کےمعاملے میں تین دن تک اختیار دینا ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس طرح نہ ہوں تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، یا مثلأ نفلوں میں رکعتوں کی گنتی مقرر کر دینے اور جیسے صلوا ۃ الشبیح میں تمسیحات کا شار بتا دینایا ہر بات میں طاق کا اچھا ہونا ایس باتیں ہیں کہ اگراسی طرح پر ہوں تو اللہ کے نز دیک بہتر ہے۔غرض کہ جتنی باتیں دنیا میں ہیں کیا شادی کی اور کیا غمی کی اور کیا عبادت کی اور کیا عادت کی اور کیامعاملے کی ،سب کے لیے اللہ صاحب نے ایک حدمقرر کر دی ہے اور وہ حد دوطرح پرہے، یا پیرکہا گراس حدمقرر کر دی ہے اور وہ حدد وطرح پرہے، یا پیرکہا گراس حد کو توڑا جاوکے گا تواللہ کے نزدیک اس کام کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگایا پیر کہ ہوتو جاوے گا مگرجس طرح حد کے نہتوڑنے میں اللہ کے نز دیک ثواب اور درجہ تھااتنا ثواب اور درجہ بیں ہوگا۔

كما قال الله تعالى "و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقذظلم نفسه " یعنی الله صاحب نے سورہ طلاق میں فرمایا'' اور بیحدیں ہیں اللہ کی باندھی اور جوکوئی بڑھے اللہ کی حدول سے تواس نے برا کیا اپنا۔''اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام کی جواللہ صاحب نے حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو نہ توڑ نا، یعنی ان میں کمی بیشی نہ کرنی شریعت پر چلنا ہے، بلکہ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ نے نورمعرفت کا دیا ہے اور انتاع اپنے حبیب کا نصیب کیا ہےان کوتوان باتوں کا یہاں تک خیال رہتا ہے کہ جتنے احکام شرع کے ہیں ان میں بھی غور کرتے ہیں کچن چیزوں کے بجالانے کا تا کیدی حکم ہےان کے بجالانے میں ،ان حکموں کے بجالانے سے جن میں اتنی تا کیرنہیں ہے زیادہ سعی اورکوشش کرتے ہیں ،مثلا نماز میں سب چیزوں کیا داکرنے کا حکم ہے، مگر جتنی تا کید کہ اس کے ارکان درست کرنے پر ہے اتنی اور چیز برنہیں، یا جتنی تا کیدوضوکر کرنمازیڑھنے پر ہے،اتنی سیدھا قبلے کی طرف کھڑار ہنے پر نہیں، کیونکہ اگر تھوڑا سا قبلے ہے کج ہوتو بھی نماز ہوجاتی ہے، یا مثلا جیسے الحمد پڑھنے پر تا كيد ہے اليي اور سورت كے يڑھنے برنہيں ، كيونكدا خير ركعتوں ميں بڑھي نہيں جاتى اوراسى طرح جیسی تا کید پہلی دورکعتوں کے ادا کرنے میں ہے ولیی اخیر کی دورکعتوں میں نہیں، کیونکہ سفر میں نہیں پڑھی جاتیں ۔غرض کہ ہرایک کام کرنے کی ایک حد شرع میں مقرر کر دی ہے،اس حد کونو ڑننہیں جا ہے اوراسی واسطےرسول مقبول نے فرمایا ہے کہ 'ان اللہ حدوداً فلا تضیعو ھأ''لینی الله صاحب نے ہر کام کی حدیں مقرر کر دی ہیں ان کونہ کھوؤ۔غرض کہ جس چیز کا نام شریعت محمدیہ ہے اس کے احکام دوہی طرح پر ہیں، یا تو ان سے ہر چیز کی حدیں تھہرائی گئی ہیں اور یا ہر تھم کے درجے مقرر کیے گئے ہیں۔ پس اس پہلی حدیث میں جو ما کا لفظ آیا ہے اس سے یہی باتیں مراد ہیں، یعنی جوکوئی دین کی باتوں میں کوئی چیز،خواہ وہ کسی چیز کی حدمقرر کر دینی ہویاا یک جگہ کی چیز دوسری جگہ ٹھہرا دینی ہویاا یک کا مرتبہ بڑھا دینااور دوسرے کا گھٹا دینا ہو، نکالے تو وہ بات مردود ہے۔ابتم کو جب اس ما کے لفظ کے معنی معلوم ہو گئے تواب اس شم کی برعت کے یہ معنی تھرے کہ دین کی با توں میں جوئی نئی حدیں مقرر کرنی یا نئی طرح کا ڈھنگ اور موقع دین میں تھرا دینا کہ نہ وہ رسول اللہ کے وقت میں تھا اور نہاس کی مانندا ور نہاس کا رواح صحابہ اور تابعین اور تیع تابعین کے وقت میں تھا اور نہ اس کی مانند کا ،اور کوئی شخص اس بات کو یوں جان کر کرے کہ فلائی دین کی بات کے ہونے کا اس کی مانند کا ،اور کوئی شخص اس بات کا ہونا اللہ کے نز دیک اچھا اور بہتر ہے یا کسی دین کی چیز کو اس طرح پر سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس کے ہونے سے دین کی فلائی بات ہونے ہی کے برابر ہے یا اس کے ہونے سے اس کو ثواب گھٹ جاتا ہے تو یہ ہی بدعت ہے ،مگر اتنا فرق ہے کہ پہلی تو اس کے ہونے سے اس کی اصل ہی شرع میں نہ تھی اور یہ بدعت اس سے اثر کر ہے کہ شرع میں جو بات تھی اس پر ایس چیزیں اور لگا دی ہیں کہ جو شرع میں نہ تھیں اور اسی سبب سے یہ میں جو بات تھی اس پر ایس چیزیں اور لگا دی ہیں کہ جو شرع میں نہ تھیں اور اسی سبب سے یہ بدعت ہوگئی جس کے تق میں رسول مقبول نے فرمایا :

" من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد "

یعنی جس شخص نے کہ نگ بات نکالی ہماری اس شریعت میں جواس میں نہیں ہے تو وہ نگ بات مردود ہے۔سارے سارے بیان سے معلوم ہوا کہ بدعت کا مدار مقیدے پر ہے، لیعنی جو چیز کہ اللہ کے نزدیک فائدہ مند نہیں ہے اس کو فائدہ مند جا ننا اور جو چیز کہ اللہ کے نزدیک فائدہ مند نہیں ہے اس کو فائدہ مند جا ننا اور جو چیز کہ اللہ کے نزدیک مضر نہیں ہے اس کو مضر سجھنا بدعت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور قتم کی بھی بدعت ہی ہو جاتی ہے اور اسی قتم کی بدعت میں ہزاروں زن و مردگر فقار ہیں۔

تيسرى قتم كى بدعت كابيان

اوروہ یہ ہے کہ دین کی باتوں میں جونئ بات نکلی ہواس کے کرنے میں بھلائی اور نہ کرنے میں برائی کا تواعتقاد نہ رکھتا ہو،کیکن اس کواس طرح پر کرتا ہویااس کے نہ کرنے میں ايباا بهتمام بجالاتا موكه جيمااس چيز كى بهلائى يابرائى پراعتقادر كضفوال يجالات بيل -"عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم"

لعنی مشکواة شریف کے بات اللباس میں ابن عمرسے بیرحدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ اُٹھی میں سے ہے۔اس حدیث میں تشبیہ کا لفظ آیا ہےجس کے معنی مشابہت کرنے کے ہیں اور دو چیزوں میں پوری مشابہت جب ہوتی ہے جب دیکھنے والا ان دونوں کو دیکھ کر بیجان نہ سکے کہ بیہ چیز کون تی ہےاور وہ چیز کون تی ،اوراس حدیث میں نری مشابہت کا لفظ آیا ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بات میں مشابہت کرے،خواہ کھانے میں ،خواہ پہننے میں ،خواہ بولنے میں ،خواہ عادت میں ،خواہ عبادت میں ،خواہ معالمے ہیں ، وہ ان ہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے ساتھ مشابہت کی ہے۔ابغور کرو کہ جس شخص نے دین میں نئی بات نکلی ہوئی کواختیار کیا ہے اور گوو چھن اس نئی بات کے کرنے میں بھلائی اور نہ کرنے میں برائی کااعتقاد نہ رکھتا ہو، کین جب وہ شخص اس نئی بات کواسی طرح بجالا تاہے جس طرح کہ اس چیز کی بھلائی پابرائی پراعتقادر کھنےوالے بجالاتے تھےتواں شخص نے بھی انہی لوگوں کی مشابهت کی ،اس سبب سے انہی لوگوں میں گنا گیا۔اب خیال کرو کہ وحدت وجود کا مسکلہ جو اس زمانے کے پیروں اور پیرزادوں میں پھیل رہا ہے اور مولوی بھی اس کوس کر گردن نیچی ڈالتے ہیںاور کہتے ہیں کہ بابافقیروں کی باتوں میں دمنہیں مارا جاتااوراس مسئلے کوغایت عرفان اورموجب نہایت قربت الی اللّٰہ کاسمجھ رکھا ہے تو پیاعتقاد ٹھیٹ بدعت ہے، کیونکہ بیہ باتیں نہرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھیں ، نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں اوراسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یاک میں گفتگو کرنی کہ کیسا ہے اور کہاں ہے اور

کیونکرہے یا جبر واختیار کے مسئلے میں الجھنایا دیدارالہٰی کے معنی بتانے کہاس طرح پر ہوگایا کلام الله کی متشابه آیتوں اور متشابه حدیثوں میں بحث کرنی اورخواہ نخواہ اس میں معنی پہنانے یا حکیموں اورفلسفیوں کے م*ذھب* کی کتابیں پڑھنی اور ہمیشہاس میں اوقات ضائع کرنے اور اس سے ثواب ملنے کی تو قع رکھنی ٹھیٹ بدعت ہے،اور یوں ہی بطوررسم کےلوگوں کی ریسا رلیں پڑھنااوراس پرالیااہتمام کرنا جبیبا کلام اللّٰداور حدیث اور فقہ کے پڑھنے پر چاہیے تھا ،جس طرح کہ ہمارے زمانے کے لوگ کرتے ہیں اور حیار کتابیں منطق کی پڑھ کرمولوی بن بیٹھتے ہیں اور جس نے ان کتابوں کو نہ پڑھا ہواور گوحدیث وفقہ خوب جانتا ہواور اس کو جاهل اور دلوں سے گرا ہو بمجھتے ہیں تو اس طرح کا بھی پڑھنا بدعت ہے، گواس میں ثو اب ملنے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، کیوں کہ اس نے بھی ان کتابوں کے پڑھنے پرایساہی اہتمام کیا ہے، جیبا کہ ثواب ملنے کا اعتقاد رکھنے والے کرتے ہیں ،البتہ بقدر ضرورت کے پڑھ لینا اور سب کومقصود بالذات نتسجھنااوراسی میںغلطاں و پیچاں نیر ہنادوسری بات ہےاوراسی طرح ا کثر فقیروں نے جوطریقے زھد وریاضت اور مراقبے اور ذکر اور شغل کے خلاف سنت نکالے ہیں اور ان سے کشف وکرامات حاصل کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، کیوں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے صفائی باطن اور تقرب الی اللہ کے بتا دیے ہیں اور صحابہاورتابعین اور تبع تابعین کے برتاؤمیں رہے ہیں اس کے سوادوسری بات نکالنی جس کا ٹھکانا نہ جناب پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اور نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں تو وہ بات تھیٹ بدعت ہے اور اسی طرح تعویذ طو مار، گنڈے پلیتے کرنے اورکسی گنڈے کے سبب انڈا مرغی کا کھلانا اورکسی پلیتے کے باعث ہرن کا گوشت کھلا ناچڑھا نا بیجھی بدعت ہے، کیوں کہاس طرح کی باتیں نہرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھیں نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں ،البتہ جن جن دعاؤں کا

یڑھنایا دم کرنا جس طرح پر کہ حدیثوں میں آیا ہے اٹھی کواسی طرح پر کرنے میں کسی کو کلام نہیں، کلام تواس میں ہے کہ جواس زمانے کے پیرزادوں اورمولوں زادوں نے حدیث کی دعا وَں کوچیوڑ کراینے باپ دا دا کے ممل اعمال نکالے ہیں اوراسی رطح بعضے مشائخوں نے جو نئی نئی طرح ذکر نکالے ہیں اوران کی ضربیں مقرر کی ہیں اوراس کی گنتی تھہرائی ہے اور پیر کا تصور کر کرمرا قبه نکالا ہے اور اسی طرح بہت ہی باتیں شریعت مصطفور پیلی صاجها الصلوا ة والسلام میں بڑھادی ہیں،جن کا ٹھکانا نہ حضرت پیغمبر خداصلی الله علیه وسلم کے وقت میں لگتا ہےاور نہ صحابہاور تابعین اور تبع تابعین کےقوت میں اور پھران سب باتوں کو دینداری سمجھ کراور ثواب ملنے کا اور اللہ صاحب کے دربار میں مرتبہ بڑھنے کا اعتقاد رکھ کر کرتے ہیں بیسب با تیں بھی تھیٹ بدعت ہیں ،اور جولوگ ان با توں کوصرف وسیلہ جان کراس طرح پر سعی کرتے ہیں جس طرح پر کہ ثواب ملنے اور اللہ کے دربار میں مرتبہ بڑھنے کے اعتقاد رکھنے والے کرتے ہیں تو ان کی نسبت بھی مشابہت کے سبب بدعت ہی میں داخل ہے۔ البنة جن لوگوں نے کہان باتوں کو مقصود اصلی سمجھا اور نہاس طرح پراوڑ ھنا بجھونا بنایا اور نہ شریعت کےمسکوں کے مقابل طریقت کےمسکلے ٹھہرائے ، بلکہ بعضی دفعہ سی مصلحت سے کسی کی نسبت کوئی بات بتا دی اور بیسنر باغ دکھا کرشرع محمد بیلی صاجهاالصلوا ۃ والسلام پر قائم کردیا اور پورا پوراسی مسلمان بنادیا تووہ دوسری بات ہے اوراسی طرح بزرگوں کے نام یز حتموں کا کرنا ہیہ بات تھہرانی کہ فلانے ختم میں اتنے آ دمی ہوں اور فلا ناختم فلانے وقت ہو اور فلانے توشے میں یہی چیز ہواور فلانے کونڈے میں فلانی چیز دھری جاوےاور بیری کی صحنک اس طرح پر نکالی جاوے اور اس کوایک خصیوں سے سواکوئی نہ کھاوے اور بیوی کی پڑیا اس طرح لال ناڑے سے باندھی جاوے اوراسی طرح اور ہزاروں باتیں جواس زمانے میں مروج ہیں اوران کے کرنے میں بھلائی اور نہ کرنے میں برائی کا اعتقاد رکھتے ہیں بیہ سب با تیں تھیٹ بدعت ہیں اوراسی طرح راگ کی محفل کرنی اور قوالوں سے خالی معرفت کی غزلیس گوانی یا ڈھوکئی سارنگی تال تنبورا بھی بجوانا اور حال قال کی مجلس نام رکھنا اور مرثیہ خوانی اور کتابخوانی کرنی، ماتم کرنا،تعزیے بنانے،شدے نکالنے،لوگوں کوجمع کر کر قبروں یر جانااوران پربیچه بیچه کرمراقبے کرنااوراس بات کواللہ کی رضامندی کا باعث سمجھنا، قبروں یر جا کرمردوں سے مدد مانگنی ،قبروں کو چومنا ،آ ستانوں کا بوسہ لینا ، گال رگڑنے ،قبروں پر پھولوں کی جا در ڈالنی ،غلاف چڑھانے ،قبروں کونسل دینااوراس کا یانی آب زمزم کی طرح پینا، بانٹنا اور لحد بنانے کوثواب سمجھنا، قبروں پر روشنی کرنی اور میلہ جمع کرنا اور عرس نام رکھنا، ناچ کرنااورناچ کرنااوربسنت کا بهانه بنالینا،اگرکوئیمسلمان منع کریتو حضرت امیرخسر و ہے منکر جاننا اور ترت وھائی کہد ینا ،مردے کے لیے نمازھول کا پڑھنا ، دفنانے کے بعد اذان کادینااوراسی طرح کی ہزاروں باتیں جوخلاف سنت رائج ہوگئی ہیںاوران کوثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، پیسب کی سب باتیں ٹھیٹ بدعت ہیں ،اسی طرح حضرت امام حسین کی فاتحه كومحرم ہى كامهينة مقرر كرنااورمولود شريف پڙھنے كوبارہ وفات ہى كامهينة ظهرانااورمردوں كى فاتحه كو نتيج اوردسويں اور بيسويں اور جياليسويں اور نماھى اور چھ ماہى اور برسى كامقرر كرنا ، بزرگوںاور برانے مردوں کی فاتحہ کوان کے مرنے ہی کے دن باندھ لینا، پیسب باتیں بھی برعت ہیں۔اس کی الیم مثال ہے کہ جیسی قربانی کرنی تین دن تک درست ہے، مگر عین بقرہ عید کا دن ایبا ہے کہ اگر اس دن قربانی کی جاوے تو زیادہ ثواب ہے۔اس واسطے جن لوگوں کواللہ نے تو فیق دی ہے وہ پہلے سے بکر ہے بھی خرید تے ہیں اور باو جود یکہ ان دنوں میں بمرے مہنگے بھی ہاتھ لگتے ہیں ،مگر گرانی قیت پر کچھ خیال نہیں کرتے اور باوجود یکہاس دن نماز کوعیدگاه میں بھی جانا ہوتا ہے اور فرصت بھی کم ہوتی ہے اور اس دن گوشت بھی بہت سا ہوتا ہے کہ گوشت کھاتے کھاتے جی بھر جاتا ہے ،مگران با توں میں کسی کا بھی خیال نہیں

کرتے اور سوطرح کے ہرج کر کے اس دن قربانی کرتے ہیں، مگراس دن کو ناغز نہیں ہونے دیتے۔ پس اس طرح کے مقرر کرنے کا نام تو شریعت ہے کہ اس سے ہر کام کا وقت اور ہر بات کی حدمقرر ہوگئ ہے،اب اس طرح اور کسی چیز کواینے آپ کومقرر کر لینا بدعت ہوجاتا ہے۔اب دیکھو کہ حضرت امام حسین کے لیے کھنا پکانا اور بھوکوں کو کھلانا اوراس کا ثواب حضرت امام حسین کودینا ثواب کی بات ہے، مگر خاص محرم کامہینہ مقرر کرلینا بدعت ہے،اس واسطے کہ کسی کام کے لیے کوئی دن یامہینہ یاوقت مقرر کرنا تو شرع کا کام تھا تو پھرجس شخص نے کہ حضرت امام حسین کی فاتحہ کومحرم کامہیندا پنی طرف سے مقرر کرلیااس نے شریعت میں ا یک نئ بات نکالی اور شریعت میں نئی بات کا نکالنا بدعت ہے، پھر جو شخص محرم ہی میں حضرت ا مام حین کی فاتحہ دینازیادہ ثواب سمجھتا ہے تواس کے حق میں تو دوسری فتم کی بدعت ہے اور جو شخص کہ زیادہ ثواب ملنے کا تواع قارنہیں کرتا الیکن فاتحہ ہمیشہ محرم ہی میں کیا کرتا ہے جس طرح که زیادہ ثواب ملنے کااعتقادر کھنے والے کیا کرتے ہیں تواس کے حق میں تیسر ہے تسم کی بدعت ہےاسی طرح جناب پیغمبر خداصلی الدعلیہ وسلم کا ذکر کرنا اوران کے حالات اور سوائخ عمری کا بیان کرنا اوران کی عادتوں اورعبادتوں اورخصلتوں کا یاد کرنا دونوں جہان کی سعادت ہے،مگراب مولود شریف کی مجلس میں جواینی طرف سے بیہ بات گھہرالی ہے کہ بارہ وفات ہی کامہینہ ہواورخواہ اور حالات حضرت کے بیان کیے جاویں یا نہ کیے جاویں ،مگر حضرت کے پیدا ہونے کا ضرور حال بیان کیا جاوے تو یہ باتیں مقرر کرنی شرع میں نہیں آئیں ،اس سبب سے ان کا اپنی طرف سے مقرر کر لینا بدعت ہے۔ای طرح مردوں کے ثواب کے لیے کھانا بانٹنا اوراللہ دینا، بھوکوں کو کھلانا ثواب ہے، کیکن اس کام کے لیےاپی طرف سے شیجے اور دسویں اور بیسویں اور حیالیسویں اور نماھی اور چھ ماہی اور برسی کا دن مقرر کرنا بدعت ہے۔اسی طرح مردے کی فاتحہ کوعین اس کے مرنے کا زور مقرر کرلینا کہ

آ ندھی جائے یامہینہ جائے ،سوطرح کے ہرج کرکراسی دن فاتحہ دلائے ، یہاں تک کہاگر اس دن کچھ یاس نہ ہوتو بنئے ہی کے ہاں سے گڑ ،گھی ، آٹا قرض لے لےاورحلوہ مانڈ ایکا لے اورا گرکہیں سفر کو جانا ہوتو کہے کہ کل داداجی کی فاتحہ کا دن ہے کیوں کہ چلا جاؤں ، فاتحہ دے کر پرسوں جاؤں گا ،ایک دن اور گھبر جاؤں ،غرض کہ ہزار کام کاج ہرج کرے ، یہاں تک کہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا چھوڑے، جماعت کے جاتے رہنے کا خیال نہ کرے، مگراس دن فاتحہ دلانی نہ چھوڑ ہے تو یہ بات بھی بدعت ہے۔ پھراگر وہ مخض یوں عقیدہ رکھتا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ ثواب ملتاہے تواس کے قق میں تو دوسری قتم کی بدعت ہے،اگر و څخص اس دن فاتحہ دینے سے ثواب زیادہ ملنے کا اور اور دن میں کم ملنے کا یا اس بات کا کہ بید دن اور دنوں سے اچھا ہے یا اور دن برے ہیں ، اعتقاد تو نہیں رکھتا ،گریڈخص اس بات کواس طرح پر کرتا ہے ، اور اس ڈھنگ سے برتتا ہے جس طرح کہ ان باتوں کے بھلے برے ہونے کا اعتقاد رکھنے والے برتنے ہیں تو اس کے حق میں تیسر بے تیم کی بدعت ہے اوراسی طرح کلام اللہ پڑھ کرمردوں کو بخشاا کثر عالموں کے نز دیک ثواب کی بات ہے، کھانا پکا کر اوراس پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ دینی اورالحمد اللہ ،قل ہواللہ پڑھنی اورا گلے پچھلوں کا نام لینا جیسا کہ اس زمانے کے لوگ کرتے ہیں ، ریبھی بدعت ہے ، پھرا گریشخص یوں سمجھتا ہے کہ بغیر فاتحددینے کے کھانے کا ثواب مردے کو پہنچا ہی نہیں جیسے کہ اکثر عوام یوں ہی جانتے ہیں تو اس کے حق میں دوسری قتم کی بدعت ہےاورا گرو ڈمخض یوں تونہیں جانتا،مگراس کواسی طرح کرتا ہے جس طرح کہاس بات کا اعتقادر کھنے والے کرتے ہیں تو اس کے حق میں تیسری فتم کی بدعت ہے اوراسی طرح جوعورت کہ رانڈ ہوگئی اور باوجود یکہ اینے خصم کے مرجانے ہے جواس کی روٹی کیڑے کی خبر لیتا تھا،نہایت مفلس ہوگئی ہے اور در بدر بھیک مانگتی پھرتی ہےاورخصم کرنے کو جی جا ہتا ہےاورسب طرح کی باتیں جی میں آتی ہیں اور وہ عوران سب باتوں پرصبر کرتی ہے، مگر دوسر نے حصم کرنے کا نامنہیں لیتی کہ ہم جولیوں میں بڑی نیک بخت بیوی کا دانه کھانے والی کہلا ؤں ، پھر گوہ عورت ان باتوں کوا چھانہ کہی ہواور دوسرا نکاح کرنے کو برابھی نہ جانتی ہو، مگراس نے اس بات کواس طرح پر برتا ہے جس طرح کہان باتوں کو برے ہونے کااعتقادر کھنے والے برتتے ہیں،اس واسطےاس عورت کاان باتوں پر صبر کرنا بھی بدعت ہے۔اس کے سوا ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ صاحب کی طرف سے اسلام کی نشانیوں پرسعی اورکوشش کرنے کا حکم ہے، پھراسلام کی نشانیوں کے سوااورکسی بات یراس طرح سے سعی کرنی جس طرح که اسلام کی نشانیوں برسعی اورکوشش کرنی جا ہیے تھی تو ہیہ كام خلاف حكم الله صاحب كرنا ہے، جيسے كه شاه ولى الله صاحب نے ججة الله البالغه ميں کھا ہے کہ دور دور سے قبروں کی زیارت کوآ نانہیں جاہیے ، تا کہ جو چیزیں کہ اسلام کی نشانیوں میں سے نہیں ہیں اسلام کی نشانیوں میں مل نہ جاویں، لیعنی دور سے آنے کا حکم شرع میں کعبۃ اللّٰداور مدینۂ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور بیت المقدس ہی کے لیے ہے، پھراگر کوئی شخص کسی بزرگ کی قبر یالحدیا جله گاہ کی زیارت کو دور دور سے قصد کر کر آ و بے تو اس کا اس طرح برسفر کرنا اسلام کی نشانیول ، یعنی کعبة اللّٰداور مدینه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم اور بیت المقدس کے سفر سے مشابہ ہو جاتا ہے اور پیربات شرع کے برخلاف ہے، تواس سے معلوم ہوا کہ جو بات اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں ہے اس پراسی طرح سعی کرنی جس طرح کہاسلام کہنشانیوں پرسعی کرنے کا حکم ہے بدعت ہی ہوجاتی ہے،خواہ اس کےا چھے برے ہونے کا اعتقاد ہویا نہ ہو۔

## تيسرى فتم كى بدعت كاضميمه

مثلًا نکاح کے وفت گواہوں کا ہونا اورولی کی اجازت دینا شرعاً ضرور ہے ، یہاں تک کهاگرگواه نه ہوں یا ولی اجازت نه دے تو نکاح کوموقوف رکھتے ہیں اور جونقصان ہو اس کو گوارا کرتے ہیں ،اسی طرح اگر کوئی شخص بہسبب مفلسی کےاور جہیز نہ ہونے یا ولیمے کا کھانا میسر نہ ہونے کے پاکسی بھائی بند، عزیز اقربا کے سوگی ہونے کے نکاح کو بڑھاد ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ پھرا گراس کےاچھا ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تواس کے حق میں تو دوسری فتم کی بدعت ہےاورا گراس کےاحیما ہونے کااعتقاد نہیں رکھتا،مگراس بات کواس طرح پر کرتاہےاوراس ڈھنگ سے برتتاہے کہ گویاان باتوں کو بھلے برے ہونے کا اعتقاد ہی ہے، اس سبب سے میر بھی بدعت ہے، کیونکہ اس شخص نے اس رسم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جبیسا کہان چیزوں کےساتھ کرنا چاہیے تھا جن کے کرنے سے شرعاً بھلائی اور نہ کرنے سے شرعاً برائی حاصل ہوتی تھی۔اسی طرح جن لوگوں نے اپنی رفتار گفتارنشست برخاست کا ایک ڈھکوسلا بنارکھتا ہے اور اس کے بیجھے رہ ہورہے ہیں اور کچھ بھی ہو جاوے جو وقت کہ حضرت کے باہرتشریف لانے کا ہےاس کے سوااور وفت تشریف لانے ہی کے نہیں اور جو وقت آپ کی بات کرنے کا ہے اس کے سوابات کرنے ہی کے نہیں اور جیسی ٹونی حارتر کی دادا جان پہنتے آئے ہیں اس کے سوااور طرح کی ٹونی پہننے ہی کے نہیں اور جو چیز کہ باوا جان ہاتھ میں رکھتے تھے اور اس کو بیکھی ہاتھ سے چھوڑ نے ہی کے نہیں اور جس مسجد میں کہ ان کے پیر نے نماز بڑھی تھی اس کے سوا اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے ہی کے نہیں ، کوئی مرتا مر کیوں نہ جاوے آپ عیادت کوتشریف لانے ہی کے نہیں ، جودن کہ اینے مریدوں اور معتقدوں کے جمع کرنے کا ہے اس دن کو ناغہ کرنے ہی کے نہیں ، اگر کسی سبب سے نکاح نہیں تواب پی بھی باوجودخواہش اور مقدور ہونے کے درولیٹی کو بٹانہ لگنے کے لیے کرنے ہی کے نہیں مفلسی کا حال تو یہ پہنچاہے کہ فاقے پر فاقیہ ہوتا ہےا گر بڑی وضع داری کی تو سوالنہ

کیا۔مگررواں رواں پڑا سوال کرتا ہے، کیکن بیصاحب اپنے پیر کا نام روشن رہنے اور اپنے خاندان کے نام نہ ڈبونے کومحنت مزدوری پیثیہ کرنے ہی کے نہیں ، جب تک کہ جھک کر تسلیمات نہ کی جاوے اور قدم آنکھوں سے نہ لگائے جاویں حضرت کا مزاج خوش ہونے ہی کانہیں ،سلام وعلیک کا جواب زبان سے نکلنے ہی کانہیں ، قدم چومتے وقت سریر ہاتھ <u>پھیرنے کے سوامصافح کو کبھی ہاتھ اٹھنے ہی کا نہیں، جب تک کہ حضرت صاحب اور شاہ</u> صاحب اورمیاں صاحب اورمولوی صاحب کہہ کربات نہ کی جاوے، تیوری کا بل اتر نے ہی کانہیں جیسے کہ ہمارے زمانے کے مولویوں اور فقیروں اور سجادہ نشینوں اور خانقا ھیوں اورقلندر بوں اور مداریوں اور جلالیوں اور رسول شاہیوں اور اسی قشم کے لوگوں میں رواج یا ر ہاہے، پھر گوان کواس کی عبادت ہونے کاعقیدہ نہ ہو، بلکہ اپنے باپ دادا کی رسم جانتے ہوں اس پر بھی بیسب باتیں بدعت ہی میں داخل ہیں ، کیونکہ بیدلوگ ان باتوں پرالیمی کوشش کرتے ہیں جیسی اسلام کی نشانیوں پر کوشش کرنی چاہیے، بلکہ جولوگ اس کو بڑی خوبی اورنہایت دین داری جانتے ہیںان کے حق میں خاصی بدعت ہے، کیونکہ پیطریقہ نہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانقااور نه حضرت كے صحابه كا اور نه تابعين كا اور نه تنع تابعين كا ، بلكه صحابہ کا تو بیرحال تھا کہ سب آپس میں یاروں کے یار تھے۔ پھرانہوں نے جوایک شاخسانہ لگایا اورسب بھائی مسلمانوں سے اپنے تنین عمدہ تھہرایا اور کسی نے پیرزادہ بن اور کسی نے مولوی زادہ پن لگایا، پیر بات کہاں ہے ہے۔ دونوں عالم کے سرتاج رسول مقبول کا تو ہیر حال تھا کہا گرآ پ کے یاروں میں ہے کوئی شخص بکارتا تو آپ فرماتے ، لبیک ُ یعن ُ حاضر ہوں''ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، جواینے تنین آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ طبری میں *لکھا* ہے کہ ایک دفعہ جناب پنیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے اپنے یاروں سے فرمایا کہ آج تو بکرے کے کباب بنانے چاہئیں۔سب نے عرض کیا کہ بہت بہتر، پھران میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بکر ہے تو میں ذرخ کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ صاف میں کر دیتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ گوشت میں بنا دیتا ہوں، چوتھے نے کہا کہ پکا میں دیتا ہوں۔ غرض کہ ہرایک صحابی نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا کہ جلدی سے میں دیتا ہوں۔ غرض کہ ہرایک صحابی نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا کہ جلدی سے کباب تیار ہوجاویں۔ اصحاب تو ان کاموں میں لگے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم چیکے سے اٹھ کر جنگل میں چلے گئے اور لکڑیاں لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف کی، یہ بھی ہم کر لیتے۔ رسول اللہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی اس بات کو ہرا جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں اپنے تئین ممتاز بناوے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ رسول خدا کا جو دونوں عالم کے سرتاج تھے، تو یہ حال ہو، ان لوگوں کو کیا مشیخت گی ہے جو بھائی مسلمانوں کو حقیر اور نا چیز سمجھتے ہیں۔ اب انصاف سے غور کر کے دیکھو کہ یہ با تیں اگر بدعت نہیں ہیں تو کیا ہیں۔ خلق محمدی پیدا کر ناسنت سے یا نخوت فرعونی ؟

## تيسرى قشم كى بدعت كاضميمه

اسی طرح ہمارے زمانے میں بعضی مباح چیزوں کا کہ جن کے کرنے میں پھر مضا کھنہیں، ایسی بری طرح سے رواج ہواہے کہ باوجود یکہ وہ لوگ ان باتوں کواپنے باپ دادا کی رسم سمجھ کر کرتے ہیں، مگر وہ بھی بدعت ہی میں داخل ہوگئ ہیں، بلکہ بعضوں کی کی نسبت تہنیت بدعت اور شرک تک نوبت پہنچ گئ ہے۔ اس کا بیان یوں ہے کہ اگر چہ بعضا حکام شرع کے اللہ صاحب نے بعضی مصلحتوں کے واسطے مقرر کیے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کونماز پڑھنا اور سفر کی ماندگی کے سبب چاررکعتوں کی جگہد دورکعتوں کا پڑھنا یا پیٹ نہونے کے شہر فع کرنے کوعدت تک دوسرا نکاح نہ کرنا، کیکن بندوں کو چاہیے کہ اس بات نہونے کے شہر فع کرنے کوعدت تک دوسرا نکاح نہ کرنا، کیکن بندوں کو چاہیے کہ اس بات

یے قطع نظر کریں کہ رب العالمین نے کس مصالحت سے بیچکم دیا ہے، بلکہ اسی طرح جوں کا توں اس حکم کے بجالانے پرسعی کریں ،خواہ وہ مصلحت اس وقت بھی ہویا نہ ہو، نہ ریہ کہ یوں کہیں کہ نماز تو اللہ کی یاد کرنے کو بنی ہے اور نماز میں تو ہم سے حضور قلب نہیں ہوسکتا ، مگر مراقبے میں بڑادل لگتا ہے، آؤنماز کے بدلے بھی مراقبہ کرلیا کریں۔اس میں بھی تواللہ ہی کی یاد ہے،اور گوسفر کیسے ہی آ رام کا ہو، مگراس میں اس خیال سے کہ ہم کو ماندگی تو ہوئی ہی نہیں چلو پوری جاررکعتیں پڑھ لیں یا یہ کہ لو ہاری اور بیلداری میں تو سفر سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے، لاؤ چار کی جگہ دو ہی رکعتیں پڑھ لیں ، یا پیکہا گریقین ہوجاوے کہ عورت پیٹ ہے نہیں ہے تو عدت کی راہ نہ دیکھیں او دوسراخصم کرلیں ، کیونکہ اس طرح کی باتیں کرنی بالکل خلاف شرع ہیں اور بھیداس میں ہیہے کہ شرع کے احکام ان کے فائدوں سے قطع نظر کر کرخود وہ چکم ہی بالذات مقصود ہو گئے ہیں، پھران حکیموں کواسی طرح جوں کا توں ان کے فائدوں سے قطع نظر کر کے بجالا نا چاہیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے،خواہ اس وقت بھی وہ فائدہ ہو،خواہ نہ ہو۔ابسنو کہا گلے زمانے میں بعضے عقلمندوں نے بیہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو چیز للہ دی جاوے پہلے اپنے عزیز اقر باقتا جوں کو دی جاوے اور پھرغیروں کو۔اس واسطے جب انہوں نے کسی مردے کوثواب پہنچانے کے لیے کھانا بانٹنا عام اتو پہلے اپنے عزیز اقربا کو دیا پھر ہوتے ہوتے اس بات کا یہاں تک رواج ہوا کہ لوگوں نے اس مصلحت کوجس کے لیے بیہ بات مقرر ہوئی تھی دل سے بھلا دیا اور مردے کی بھاجی ہی بانٹنے کومقصود بالذات کٹیبرا دیااورمختاج عزیز اقربا کے بدلے بڑے بڑے آ دمیوں کے حصے بخرے مقرر ہو گئے اورادلا بدلی تھہر گئی۔ بیال ہے کہ اگر ہزار طرح سے کھانا للدویا جاوےاور برادری میں بھاجی نہ ہے تواس شخص پر ہزاروں طرح کی لعنت ملامت ہوتی ہے اورا گر برادری میں بھاجی بانٹی اور لٹدا یک جاول کا دانہ اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا تواس پر پچھ بھی نہیں کہنے کے اور اگر کوئی کہد دے کہ میاں مردے کی طرف سے میصدقے کا کھانا ہے تو ساری براوری لڑھ لے لے کر دوڑے اور گالی سے بدتر جانے اور اس کھانے کو ہاتھ تک خد گائے جیسے کہ ہمارے زمانے میں شیجے اور دسویں اور بیسویں اور چالیسویں اور برس کے کھانے بانٹنے اور بزرگوں کے عرس میں کھانا تقسیم کرنے کا دستور ہے۔ پس اس طرح پر بھاجی بانٹنی ایک رسم بڑگئی ہے جیسے گدھے کھایا کھیت جس کا یا ہے نہ بن۔

پھرا گرکوئی شخص اس کورسم ہی جان کو بھاجی بانٹے تو اس کی نسبت بھی بدعت ہی میں داخل ہے، کیونکہ جس طرح شرع کےاحکام کوان کے فائدوں اور مصلحتوں سے قطع نظر کر کر بجالا یا جاتا تھااوراس بات کا خیال نہر ہتا تھا کہ اب بھی اس میں وہ مسلحت اور فائدہ ہے یا نہیں ،اسی طرح اس شخص نے بھی اس رسم کے بجالا نے میں اس فائدے سے جواس میں تھا قطع نظر کرکرسعی اورکوشش کی ،اورا گر کوئی شخص اس بات کوثواب ملنے کا اعتقا د کر کر کر ہے تو اس کی نسبت ٹھیٹ بدعت ہے، کیوں کہ جو چیز کہ اللہ کے نز دیک کچھ فائدہ مند نہ تھی پیخض اس کوفائدہ مند سمجھ کر بجالا یا اور یہی تھیٹ بدعت ہے اورا گرکوئی شخص اس بھاجی کو یا گزرگوں کے عرس کے کھانے کواس طرح پر سمجھ کر کرے کہ ان مردوں کی ارواج میری طرف متوجیہ ہوتی ہیں اور وہ مردے مجھ سےخوش ہوتے ہیں اوران کی توجہ اورخوشی سے میرے اڑے کام نکلتے ہیں اور میری سرسنری ہوتی ہے اور مجھ پر سے بلاٹل جاتی ہے جیسے اکثر لوگ، بلکہ سب کے سب حضرت غوث الاعظم کی گیار ہویں اور ستر ہویں وغیرہ اسی نیت سے کیا کرتے ہیں یا بڑے بڑے میر وں کی نیاز مانتے ہیں اوراس کے نہ کرنے کواینے وبال کا سبب جانتے ہیں، تواس طرح يرسمه كركرنا شرك ہے، نعوذ بالله منھا۔غرض كه جومباح امر، يعنى اليي بات كه جس کے کرنے سے شرع میں کچھ مضا نقہ نہیں اس طرح سے لوگوں میں رواح یا جائے کہ اگر کوئی اس کو نہ کرے تو اس پر طعنے تشنے ہونے لگیں اور درکار پھٹکار پڑنے لگے اور اس کا

رواج ثواب ملنے یا عذاب سے بیجنے کو نہ ہو، بلکہ اپنے باپ دادا کی رسم گھمر گئی ہواورایک دوسرے کی رایس پر کرتا ہواس کورسم کہتے ہیں ۔ پس جتنی رسمیں شادی ،غمی ،مرنے ، جینے میں مروح ہورہی ہیں سب کی سب بدعت ہی میں داخل ہیں ، کیوں کہان رسموں کے بجالا نے یر وہ لوگ اس طرح برسعی کرتے ہیں جیسے اسلام کی نشانیوں برسعی کرنی جا ہے تھی ،مثلا اشرافوں میں بیہ بلایڑی ہے کہ دولھا کوتو شکے کا بھی مقدورنہیں ،مگرمہر لاکھوں اور ہزاروں ہی کا باندھتے ہیں ، یہاں تک کہ اسی یر قصہ ہوتا ہے اور براتیں اٹھ جاتی ہیں اورشادیاںموقوف ہوجاتی ہیں۔اگرچہمہر کا زیادہ باندھنا شرعاً ممنوع نہیں ،مگر جب اس پر ا تناا ہتمام ہوتا ہے جیسے کہ ضروریات دین پر چاہمی تھا تو یہ بھی گویا بدعت ہی میں داخل ہے یا كەمثلا بڑے خاندانی اشراف توہیں ، مگراس اشرافت میں پیخاک ڈالتے ہیں کہ باوجود یکہ فاقے پر فاقہ ہونے اور نیت ڈاواں ڈول ہونے کے محنت مزدوری پیشہ حرفہ ہیں کرتے اور پھراس کو بڑی خوبی اور نہایت وضع داری سمجھتے ہیں یاضر ورت تو درپیش ہے اور سودالا نے کی حاجت، مگرمشیخت کے مارے اور نواب زادہ پن نہ جاتے رہنے کے واسطے یا مولوی زادہ پن اور پیرزادہ پن میں بٹانہ لگنے کے لیے سوداخرید نے نہیں جاتے اورا گر جبراً قہراً گئے بھی تو سودے والے کی دکان برسوالیے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمارے دا دا جان کی رعیت ہی میں سے آ جاوے یا طالب علم ہماراشا گر دہی مل جاوے یا کوئی مریدنظریڑ جاوے تو اس سے اٹھوا کر لے جاویں۔اس قسم کی سب باتیں بدعت ہی میں داخل ہیں ، کیونکہ شریع محربیہ میں ایسی با توں کے پیچھے پڑنا اوران کا اہتمام کرنامقصودنہیں ہے۔اس طرح بعضی رسمیں شگون اور بدشگونی کی کفارمشرکین میں جاری ہیں کہ وہ لوگ ان کے ہونے کوشگون اور نہ ہونے کو برشگونی سمجھتے ہیں جیسے بعضے ہندوؤں میں بیاہ کے دفت مسی لگانی اور جمیع اقوام ہندوؤں میں نتھ پہنانی اور چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی ، بلکہ بعضے وقتوں میں خاص ہری ہی چوڑیاں پہننی

مروح ہیں اور وہ لوگ ان رسموں کے ہونے کوشگون اور نہ ہونے کو بدشگونی سمجھتے ہیں۔ان رسموں کومسلمانوں نے بھی اینے ہاں اسی طرح ہو بہورواج دیا ہے اوراسی طرح اس کے بجا لانے پراہتمام کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے مثلا کنواری بیٹی کو بھی مسی نہیں لگوانے کے، بغیرنتھ کے بھی بیاہ نہیں کرنے کے، یہاں تک کہا گرمیسر نہ ہوگی تو مانگ کرلاویں گے۔کنواری بیٹی چنی ڈال کربھی دوموتیوں کی نتھنہیں پہنے گی اوررا نڈعورت بھی نتھ ناک میں نہیں ڈالنے کی ، چوڑیوں کا جوڑاسہا گن ہی پہنے گی ، را نڈنہیں پہننے کی اورا گرکسی لمبخی ماری را نڈعورت نے چوڑیاں پہن بھی لیں تو کب پہنیں ، جب اس کوہم جو لیوں نے کہا کہا ہے بوا تو چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی ، تیرے بھائی کوخدا جیتار کھے، تیرا بیٹا بیسا سوبرس کا ہو، نا بہن بدشگونی نہ کر، جب اس کم بختی ماری کی شامت آئی اوراس نے چوڑیاں پہنیں، پھر گومسلمانوں کوان کے شگن اور بدشگن ہونے کا اعتقاد نہ ہو،لیکن جب اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے،جبیبامشر کین کرتے ہیں اوراس کے بجالانے پروہ اہتمام ہوتا ہےجبیبا ضروریات دین پر چاہیے تھا جن کے کرنے سے شرعا بھلائی اور نہ کرنے سے شرعا برائی حاصل ہوتی ہےتو یہ ساری باتیں بدعت ہی ہیں اور اگران باتوں کے شکن اور بدشگن ہونے کا اعتقاد رکھے، جیسے کفارمشرکین رکھتے ہیں تو پھر خاصا شرک ہوجا تا ہے،تعوذ باللّٰدمنہا۔ غرض کهاس طرح ہزاروں بلائیں اشرافوں پر بھلے مانسوں اور نمینوں اورمولویوں اورمولوی زادوں اور پیروں اور پیرزادوں اور ملاسیانوں میں مروج ہیں کہ جن کا کچھ حدوحسا بنہیں اوران باتوں کو پورا کرنے اور بجالانے پرا تنااہتمام ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی اتنا خیال نہیں اور جب آ دمی انصاف کر کر اور اپنے باپ دادا، استاد پیر کی رسموں کی محبت دل سے نکال کراورسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت دل میں جما کر دیکھے گا تو خود انصاف کرے گا کہ بیطریقته ہرگز رسول مقبول اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا نہ تھا۔ پھر یہ با تیں اگر بدعت نہیں ہیں تو کیا ہیں۔اے بھائی مسلمانوں ،سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جما وَاور بدعت کوچھوڑ و، ہیت :

ہر چہ نہ ازقران طرازی برفشاں زاں آستین ہرچہ نہ از ایمان بساطی درنورد آل داستاں اس بیان سے بدعت کے معنی جس میں بیرتینوں طرح کہ بدعتیں آ جاویں بیرمعلوم ہوئے کہ جونئ چیز کہ نہاس کواور نہاس کی مانند دوسری چیز کورسول اللّٰصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کیا اور نہاس کے کرنے کوفر مایا اور نہ حضرت کے وقت میں اس کوکسی نے اس طرح پر کیا کہ حضرت کوخبر بھی ہوئی ،مگر حضرت نے منع نہ کیا اور نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں بغیر برا جاننے کے اس کا رواج ہوا۔ پھرخواہ اس چیز کا سرے سے وجود ہی نہ ہوا ہو، یا اس کا وجودتو ہو، مگراس طرح پراوراس صورت پراوراس ڈھنگ پرجس طرح کہاب نگلی ہے نہ ہوا ہوا ورکوئی شخص اس کو دین کی بات اعتقاد کر کر برتے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے میں فائدہ اورنقصان دینی سمجھے، یا یوں تو نہ جانے ،گراس کواسی طرح پر برتاؤ میں لاوے جس طرح کہ فائدہ اورنقصان کا اعتقاد رکھنے والے بجالاتے ہیں یا جس طرح کہ دین کی باتوں کو برتاؤ میں لاتے ہیں تووہ چیز بدعت ہے جس کے حق میں رسول مقبول صادق مصدق \_فرمایا:

"ايا كم و محدثات الامور فان كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة "

لیمن بچوتم نئ باتوں ہے، کیونکہ جونئ بات ہے وہ بدعت ہے اور جو بدعت ہے گمراہی ہے اور جس کے حق میں فرمایا'' شرالامور محد ثانھا'' یعنی بدترین چیزوں کی نئی چیزیں ہیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ بدعت بھی اچھی ہوتی ہی نہیں، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے اور بدعت کو

### بدعت حسنها ورسبئه كابيان

جانناچاہیے کہ بعضے عالموں نے بدعت کے بیمعنی لکھے ہیں:

"البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبهة و استحسان و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً كذافي البحر"

لینی کتاب بحرالرایق میں تکھا ہے کہ بدعت اس نئی بات کو کہتے ہیں جو برخلاف ہو
ان تچی باتوں کے جورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے کیھی ہوئی ہیں، پھروہ نئی بات خواہ علم کی
ہو،خواہ عمل کی ہو،خواہ حال کی اور وہ بات کسی شہر سے نکلی ہو یا اچھا سمجھ کرنگلی ہواوراس کو
ایک دین اور سیدھارات تھ ہرایا ہو، پھر جو بدعت کہ الیمی ہوگی وہ ہمیشہ سدیے ہی ہوگی اور الیمی
بدعت بھی حسنہ نہیں ہو سکتی اور بعضے عالموں نے بدعت کے بیم عنی بیان کیے ہیں:

" احداث مالم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم " یعنی بدعت نئ بات نکالنی ہے جورسول خداصلی الله علیه وسلم کے وقت میں نہ تھی اور پھران لوگوں نے بدعت کے پیمعنی تھرا کراس کی دونشمیں نکالی میں:

"كمال قال الجوزى في النهاية البدعة بدعتان بدعة هدى و بدعة ضلالة فما كان في خلاف ما امر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والانكا روما كان واقعاً تحت عموم ماندب الله وحص عليه رسوله فهوفي حيز المدح"

یعنی نہا ہیہ جوزی میں لکھا ہے کہ بدعت دوطرح کی ہے، ایک تو بدعت حسنہ ہے اور ا یک بدعت سدیر ، پھر جو بدعت کہ اللہ اورالہ کے رسول کے حکم کے برخلاف ہے وہ تو بدعت سیئے ہےاور جو بدعت اس میں داخل ہے جس کے کرنے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہایا رغبت دلا کی تو وہ بدعت حسنہ ہے ۔ابغور کرو کہان دونوں معنوں میں کچھفر ق نہیں۔ پہلی روایت کا بھی یہی حاصل ہے کہ جوبات خدااور خدا کے رسول کے حکم کے برخلاف ہےوہ بری ہےاوردوسری روایت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جونئی بات خدااور خدا کے رسول کے حکم کے برخلاف ہےوہ بری، لیعن بدعت سیئہ ہےاور جو برخلاف نہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ پس ان دونوںمعنوں میں کچھفرق نہیں۔جو باتیں بری ہیں وہ سب لوگوں کے نز دیک بری ہیں ،صرف فرق ا تناہے که بعضی احچھی با توں کووہ لوگ سنت میں گنتے ہیں اور بیلوگ بدعت حسنہ اس کا نام رکھتے ہیں الیکن اگرانصاف سے دیکھو کہ جن لوگوں مبیدعت کی دوشمیں نکالیہیں ایک حسنہ اور ایک سیئے ، ان لوگول سے ان حدیثوں کے معنی سیحھنے میں چوک ہوگئی ، کیونکہ ان حدیثوں میں جولفظ آئے ہیں ان بران لوگوں نے غورنہیں کی کہنی چیز کس کو کہتے ہیں اوراس سبب سےنئی چیز کے بیمعنی سمجھ لیے گئے کہ جو حضرت کے وقت نہ ہو، حالانکہنئ چیز کے بیہ معنی ہیں کہ نہ وہ چیز ہواور نہاس کی ما نند دوسری چیز ، چنانچہ ہم اس مطلب کواس طرح طرح ہے مثالیں دے کراویر سمجھا چکے ہیں۔ پس جب ان لوگوں کونٹی چیز کے معنی سمجھنے میں غلطی یڑی تولا چارانہوں نے بدعت کی دوشمیں ٹھہرائیں ،ایک حسنہ اورایک سیبے اور بہ جوصاف صاف رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کا قول تھا کہ جو بدعت ہے گمراہی ہے اور بدترین چیزوں کی نئی چیزیں ہیں ،اس کی تاویل کرنی پڑی اوراس کے معنیٰ گھڑنے پڑے۔اگروہ لوگ نئی چیز کے معنی بخوبی سمجھ لیتے تو نہ بدعت حسنہ نکالنی پڑتی اور نہحدیث کے سید ھے سید ھے معنوں کو بدلنا پڑتا ،گرالحمدللہ کو یہاں تک تو مطلب ایک ہے،صرف نام کا فرق ہے کہ وہ

لوگ جس کو بدعت کہتے ہیں ہم اس کوسنت حکمیہ سمجھتے ہیں ،مگر ہمارے زمانے میں لوگوں نے بدعت حسنہ کے اور ہی معنی نکالے ہیں کہ جوآج تک کسی نے نہیں کیے، یعنی وہ یہ بات کہیت ہیں کہا گرچہ کوئی بات حضرت کے وقت یا صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں نہ ہوئی ہواور وہ نئی نکلی ہوئی ہو، مگراس میں اچھی اچھی باتیں اور ثواب کے کام ہوتے ہوں ، تو وہ بدعت حسنہ ہے، حالانکہ بنہبیں جانتے کہتم کورسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بغیر بتائے کہاں سےمعلوم ہوا کہاس بات میں تواب ہے ، اوراسی باعت کے مقابلے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ بدعت کیسی ہی ہو حسنہ پاسدیہ ،اس کا حجھوڑ نااوراس سے بیزاری کرنی اور محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كي سنت برچانا اوركيسي ہي حچھو ئي سنت ہواس پر جان ديني دونوں جہاں کی نعمت سے اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل ہے ، کیونکہ سنت پر چلنے سے نورا یمان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں رتبہ بڑھ جاتا ہے اور بدعت کرنے سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ پھر فرض کرو کہا گربدعت کرنے میں ، گووہ تمہارے نز دیک حسنہ ہی کیوں نہ ہو ،ا گر ہم کو تحضريان كى تشريان چھڑے جھر بھر کر ثواب ملتا ہواور سنت پر چلنے سے ایک تال بھر تو ہم کووہ تل بھر کا فی ہےاوروہ بہت سا تواب در کارنہیں، بیت:

> مرد ماں گویند احمد خیمہ درگلزار زن من گلے را دوست می دارم کہ در گلزار نیست اوران لوگوں کے جو بدعت حسنہ کے پیغلط معنی سمجھے ہیں

1. بدان که هر عبادت موافق سنت است آن عبادت مفید تر است برائے ازاله نفس و تصفیه عناصر و حصول قرب الهی لهذا از بدعت حسنه مثل بدعت قبیحه اجتناب میں کنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده کل محدثة بدعة ضلالة. پس نتیجه این حدیث (بقیه اگلے

تواس کا سبب ہیہ ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ سے وہ حدیثیں گزری ہیں جن کے معنی غلط سمجھے گئے اور بدعت حسنہ کے منٹے معنی بنائے۔اس واسطے ہم کوضرور پڑا کہ ان حدیثوں کو بیان کر دیں:

"عن جرير قال كنافى صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائه عراة مجتبابى النمار اوالعباء متقلدى السيوف عامتهم من مضربل كلهم من مضر فتهعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضربال كلهم من مضر فتهعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماراى بهم من الفاقة فد خل ثم خرج فارمر بالالاً فاذن و اقام فصلى ثم خطب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس و احدة الى آخر الاية ان الله كان عليكم رقيباً وآية التى فى الحشر اتقو الله والتنظر نفس ماقد مت لغد تصدق رجل من دريناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاح تمره حتى قال و لوبشق تمرة قال فجاء رجل من الانصار بصرة كا دت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رايت كو مين من طعام و ثياب حتى رايت وجه رسول الله صلى اله عليه وسلم يتهلل كا نه مذهبة فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم

( بچھلے صفحے کا حاشیہ )

ان نست نه كل محدثة ضلالة و بديهى است كه لاشئى من الضلالة بمداية و فلاشئى من المحدثة بهدية و نيز در حديث آمد ان القول لايقبل مالم يعمل به و كلاهما لايقبلان بدون النسية والقول و العمل والنسية لايقبل مالم يوفق السنة و چون اعمال غير مطابق سنت مقبول

نباشد ثواب برآن مترتب تشود.

(ترجمه ، ارشاد الطالبين . قاضى شيخ ثناء الله پانى پتى)

من سن في الاسلام حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئى و من سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزرمن عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزار هم شي. "

یعنی مشکواۃ شریف کی کتاب العلم میں جربر سے بیہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں ہیہ بات کہی کہ دو پہر سے پہلے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ، ننگے بدن کمبل لییٹے ہوئے یا پہنے ہوئے اور گلے میں تلواریں ڈالے ہوئے کہ بہت سے ان میں کے سفر کے تھے، بلکہ سب کے سب سفر کے تھے۔ پس رسول خداصلی اللّٰدعليه وسلم كےمنه كارنگ ان كے فاقے كا حال ديكھ كرمتغير ہو گيا۔ پھرآپ ان كے ليے کچھلانے کوگھر میں تشریف لے گئے ،مگر گھر میں کچھنہ پایا تو پھر باہرتشریف لائے اور بلال کو حکم دیا کہ انہوں نے اذان کہی اور تکبیر کہہ کرنماز پڑھی۔ پھرحضرت نے خطبہ پڑھااوراس میں بیآیت پڑھی۔اےلوگو! ڈرواینے پروردگارہےجس نے پیدا کیاتم کوایک جان سے اوراس آیت کواخیر تک پڑھا کہاللہ ہی تم پرنگہبان ہےاور پھرسورۂ حشر کی آیت پڑھی کہ ڈرو الله سے اور آ دمی کو جا ہے اس چیز پر نظر کرے جو پہلے کر چکا ہے قیامت کے لیے ، پھر فر مایا حضرت نے کہ للہ دے کوئی شخص اپنے پاس سے روپیہ ہی یا اشر فی ہی ، یا کپڑا ہی ، یا ایک پیانه گیہوں ہی ، یا ایک پیانہ تھجور ہی ، یہاں تک فرمایا کہ للد دےاگر چہ ٹکڑا تھجور کا ہواور جنھوں نے بیحدیث نقل کی ہےانہوں نے کہاہے کہ پھرایک شخص انصار میں سے ایک بھری ہوئی اشر فیوں کی یاروبوں کی تھیلی لایا کہ قریب تھا کہاس کا ہاتھ تھک جاوے، بلکہ تھک ہی گیا۔ پھریے دریےلوگوں نے لانا شروع کیا ، یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیراناج اور

كير به ويهي، يهال تك كدرسول خداصلي الله عليه وسلم كاچره خوشي سے جيكنے لگا كه كويا سونا بھرا ہوا ہے۔ پھررسول خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے رواج دیا اسلام میں نیک طریقے کوتواس کے لیےاس کا ثواب ہےاوراٹ شخص کو جواس کے بعداس کوکرے گا اوراس کرنے والے کا بھی ثواب کچھنیں گھٹے گا اور جس نے نکالا اسلام میں برے طریقے کوتو اس پراس کا عذاب ہے اور اس شخص کا جواس کے بعد اس کو کرے گا اور اس کرنے والے کا بھی عذاب کچھنییں گھٹے گا۔اس حدیث سے ہمارے زمانے کےلوگوں نے بیسند پکڑی ہے کہ جو شخص اچھی بات دین میں نکالے وہ بدعت حسنہ ہے اور جو بری نکالے وہ بدعت سیئہ ہےاور پیہمجھان کی بالکل غلط ہے، دووجہ سے،ایک توبیہ کہ وہ لوگ''من سنۃ حسنۃ '' کے بیعنی سمجھے ہیں کہ جو محض اچھی بات نکا لے، حالانکہ اس کے بیمعنی نہیں بلکہ اس کے معنی پیر ہیںک جو شخص اچھی بات کا رواج دے، یعنی وہ بات پہلے سے نکلی ہوئی ہواور رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے اس کی خوبی بتا دی ہواوراس کی نکلی ہوئی بات کو جو شخص رواج دے، اس کے واسطے بیثواب ہے، نہ بید کہ اپنی طرف سے کوئی بات نکال کراوراس کواچھا سمجھ کر رواج دے،اورہم نے جواس حدیث کے بیمعنی بیان کیے ہیں اس کی دودلیلیں ہیں،ایک تو یہ کہاسی حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ ولم نے للّٰد دینے کا تو حکم دے دیا تھا، گراس کارواج باقی تھا، پھرجس شخص نے کہ پہلے لا کر دیااس نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کورواج دیا کہ اس کی دیکھا داکھی اورلوگ بھی لائے۔اسی واسطےرسول خداصلی اللّٰدعليه وسلم نے اس پہلے څخص کی بڑائی اور اس کوزیادہ ثواب ملنے کی بشارت دی۔اب معلوم ہو گیا کہ اس حدیث سے کوئی نئی بات نکالنی مرادنہیں بلکہ جو بات کہ حضرت کے اصحاب اور تابعین اور تنع تابعین کے وقت میں نکلی چکی ہے اس کا رواج دینا مراد ہے۔ دوسرے میرکہ بیقاعدہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر پڑ جاتی ہے۔اب دیکھو کہ

#### رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہی بات فر مائی ہے۔

" وعن بالال بن الحارث امزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احير سنة من سنتى قداميتت بعدى فان له من الاجر مثل اجورمن عمل بهامن غير ان ينقص من اجورهم شيئاً و من ابتداع بدعة ضلالة لايرضها الله و رسول له كان عليه من الاثم مثل انام من عمل بهالا ينقص ذالك من اوزار هم شيئاً "

یعنی مشکواۃ شریف کے باب الاعتصام بالسنۃ میں بلال ابن حارث مزنی سے بیرحدیث نقل کی ہے کہانہوں نے بیہ بات کہی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے زندہ کیا ، یعنی رواج د یا میری ایسی سنت کو که مرگئی تھی، لیغنی حچیوٹ ئی تھی میرے بعد تواس کے لیےان لوگوں کی مانند ثواب ہے، جواس سنت برعمل کریں گے بغیراس کے کہان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ گھٹے اور جس شخص نے نکالا گمراہی میں سے بدعت کونہیں راضی ہوتا اس سیاللہ اور رسول اس کا، ہوگا اس براس کا گناہ مانند گناہ ان لوگوں کے جواس برعمل کریں گے بغیراس کے کہان لوگوں کے گنا ہوں میں سے کچھ گھنٹے۔ ابغور کرو کہان دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا'' من سنة حسنة ''اور دوسری حدیث میں فرمایا'' من احیل سنة من سنتی''اس سے معلوم ہوا کہ ن سن کے اور من احیل کے معنی تو رواج دیے اور جاری کرنے کے ہیں تو من سن کے بھی یہی معنی ہوئے۔اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ جولوگ من سن کے

معنی نئی بات نکالنے کے سبچھتے ہیں ان کی سمجھ بالکل غلط ہے، مگران معنوں میں بعضے لوگوں کوا کی شبہ پڑے گا کہا گر پہلی جگہ میں من سن فی الاسلام سنة حسنة کے معنی رواج دینے اور جاری کرنے کے تشہرے تو دوسری جگه من سن فی الاسلام سنة سدیئة میں سن کے معنی رواج دینے اور حاری کرنے کے کیونکر ہوسکتے ہیں، کیونکہ اگریہاں بھی سن کے یہی معنی کھیریں تواس کے یہ معنی ہوں گے کہ دین میں جو براطریقه نکا ہواہے اگراس کوکوئی رواج دے یا جاری کرے تو اس یر پی عذاب ہے ، حالانکہ دین میں جتنے طریقے ہیں وہ سب اچھے ہیں۔ دین میں کوئی براطریقہ نہیں، پھراس کے کیامعنی کہ دین میں جو براطر یقه نکلا ہواہے اس کورواج دے یا جاری کرے کیکن بیشبدان لوگوں کی نادانی ہے،اس واسطے کہ خودرسول خداصلی الله علیه وسلم نے بتا دیا ہے کہ دوسری جگہ سن کے معنی رواج دینے کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں س کے معنی نئی بات نکالنے ہی کے ہیں۔ اس واسطے اس دوسری حدیث میں خود رسول خداصلی الله علیه وسلم نے پہلے من س کے مقابل میں تو من احیٰ فر مایا اور دوسر ہے من سن کے مقابل میں من ابتداع فرمایا تواس سے معلوم ہوا کہ پہلے من س کے معنی وہ ہیں جومن احیل کے ہیں اور دوسرے من سن کے معنی وہ ہیں جو من ابتدع کے ہیں اوراحتیٰ کے معنی تو رواج دینے اور جاری کرنے کے ہیں اور ابتدع کے معنی نئی بات نکا لنے کے تو پہلے من س کے معنی بھی جاری کرنے اور رواج دینے کے ہوئے اور دوسرے من س کے معنی نئی

بات نکالنے کے۔اب خیال کرو کہاس حدیث ہے بھی یہی مطلب ثابت ہوا کہ جو بات حضرت کے وقت میں ہو چکی ہے اس کا رواج دینا اور جاری کرنا اچا ہے اورنگ بات کا نکالنا برا۔ اس پر بعض نادان اس شیح میں بڑتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بھی دوسری جگہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے وابتدع کا ہی لفظ کیوں نہ فر ما دیا جس میں کچھ شبہنہ رہتا اور یہ بات ان کی کمال نادانی کی ہے، کیونکہ کہ بیرتو بڑی فصاحت کی بات ہے کہ ایک لفظ دوجگہ آ وے اور ایک جگہ اس کے اورمعنی ہوں اور دوسری جگہ اور دیکھواللہ صاحب نے بھی سورۃ البقر مين اس طرح فرمايا؟''وكذا لك جعلنا كم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیم شھیدا''لعنی''اوراسی طرح ہم نے کیاتم کو امت چیننده ، تا کهتم سب آ دمیوں برگواه هواوررسول تم برگواه هو۔'' اس آیت میں پہلے علی کے توبیہ عنی ہیں کہ اگلی امتیں جو برا کام کرتی ہیں تو ان کی برائی برتم گواہ ہو کہ تمہاری گواہی ہےان کا نقصان ہوگا ، جیسے کہا کرتے ہیں کہ فلانے چور پر گواہ گزر گئے ، یعنی اس کی چوری ثابت کرنے کواوراس کوسز ا دلوانے کو چور برگواہ گزرگئے تواس سے یہلے علی کے معنی نقصان پہنچانے کے ہوئے اور دوسرے جگہ جوعلی آیا ہے'' ویکون الرسول علیم شھیدا''لعنی تمہاری بھلائی کے لئے رسول تمھارا گواہ ہےجس کی گواہی ہےتم کو فائدہ ہوگا ،تو اس دوسر ےعلی کے معنی فائدہ پہنچانے کے ہوئے اور یہ بڑی فصاحت بلاغت کی بات ہوئی کہایک لفظ دوجگہ آیا ہے، پہلی جگہاس کےاور معنی تتھاور

دوسری جگہ اور معنی ، اسی طرح رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے سن کالفظ دوجگہ فرمایا کہ پہلی جگہاس کے معنی رواج دینے کے تھے اور دوسری جگہنی بات نکالنے کے اور اس کی سند پر دوسری حدیث بیان ہو چکی ،مگر بعضے آ دمی دوسری حدیث میں ایک شبه نکا لتے ہیں کہ جب رسول خداصلی الله علیه وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کمن ابتدع بدعة صلالة ،لینی جس شخص نے نکال نئی بات گمراہی کی تواس ہےمعلوم ہوا کہنگ بات دوطرح کی ہوتی ہے،ایک نئی بات تو گمراہی کی ، دوسری نئی بات بھلائی کی تو جونئ بات گمراہی کی ہے وہ بدعت سیئے ہےاور جونی بات بھلائی کی ہےوہ بدعت حسنہ ہے، مگریہ مجھان کی بالکل غلط ہے، کیوں کہ جب پہلی حدیثوں سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ جونئ بات ہےوہ گمراہی ہےتواب اس جگہ بھی اس طرح سے معنی بیان کرنے حاہئیں کہ پہلی حدیثوں کی مخالفت نہ ہو۔اس واسطے بعضے عالموں نے دونوں جگہ زبر بڑھے ہیں ، یعنی بدعة صلالة جس کے معنی پیہوتے ہیں کہ بدعت جو گمراہی ہے اور جن عالموں نے صلالۃ کا زیریڑھا ہے تو زیریڑھنے میں بھی کچھ خرابی نہیں ہوتی ، کیونکہ زیریڑھنے میں بھی اس کے معنی پیہوں گے کہ گمراہی میں سے برعت کو ، یعنی گمراہی کی تو بہت سی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بدعت بھی گمراہی ہے تو زیر پڑھنے میں بھی وہی مطلب نکلا جواور حديثول سے نکلاتھا۔

ہیں کہ جو ہمارے نزدیک اچھی ثواب کی بات ہوہ بدعت حسنہ اور جو ہمارے نزدیک بری
بات ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ مثلاً بیتو جانتے ہو کہ مصافحہ کرنا اور کلام اللہ پڑھنا اور اذان
دینی اچھی بات ہے ابتم یوں ہجھتے ہو کہ اگر عصر کے بعد بھی مصافحہ کرنا گھرالیا یا قبروں کے
گرد بھی حلقہ باندھ کر کلام اللہ پڑھایا مردہ وفن کرنے کے بعد بھی اذان دے دی تواس میں
کرد بھی حلقہ باندھ کر کلام اللہ پڑھایا مردہ وفن کرنے کے بعد بھی اذان دے دی تواس میں
دیا ہے اور یہ بھی بلکہ ثواب کی بات معلوم ہوتی ہے، اس واسطے تم نے اس کو بدعت حسنہ گھرا
دیا ہے اور یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ کہ کسی دین کے کام کہ بھلائی برائی جب تک کہ شرع
سے ثابت نہ ہوجاوے معلوم نہیں ہوتی ۔ پھر تم نے جواپی عقل سے عصر کے بعد کے مصافح کے
التزام کو بھی اور قبروں کے گر دحلقہ باندھ کر کلام اللہ پڑھنے کو یا مردہ وفن کرنے کے بعد
اذان دینے کو یا اسی طرح کی اور بہت ہی باتوں کو جواجے اگھرار کھا ہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ
جب تک کہ شرع سے نہ ثابت ہو جاوے ، کسی دین کی چیز کی بھلائی برائی معلوم ہی نہیں
ہوتی ۔

"قال صاحب المجالس و قد تقررفي الاصول ان حسن الافعال وقبحها عند اهل الحق انما يعرفان بالشرع لابا لعقل فكل فعل امر به في الشرع فهو قبيع "

یعنی صاحب مججالس الا برارنے لکھا ہے کہ اصول میں بیہ بات گھہر چکی ہے کہ بھلائی اور برائی کاموں کی حق والوں نے نز دیک شرع ہی سے معلوم ہوتی ہے، عقل سے معلوم نہیں ہوتی ، پھر جس کام کا کہ شرع میں حکم ہو چکا ہے وہ اچھا ہے اور جس کام سے شرع میں منع ہو چکا ہے، وہ براہے۔

" وقال الامام الغزالي في كتاب الاربعين في اصول الدين اياك ان يتصرف بعقلك و نقول كل ماكان خيراً اونا فعاً فهو افضل و كل ماكان اكثر كان انفع فان عقلك لايهتدى الى اسرار الامور الاتهيه و انها يتهقلها قوة النبى صلى الله عليه وسلم فعليك بالا تباع فان خواص الامور لا تدرك بالقياس اور ماترى كيف نديت الى الصلواة و نهيت عنها فى جمع النهار امرت بتر كها بعد الصبح والعصر و عند الطلوع و الغروب والزوال"

یعن امام غزالی صاحب نے کتاب اربعین فی اصول الدین میں لکھا ہے کہ بخ توا پئی عقل پر کام کرنے سے اور اس بات کے کہنے سے کہ جوا بھی اور فائدے کی بات ہیوہ بہتر ہے اور جو بہت ہے وہ فائدہ مند بہت ہے، کیونکہ تیری سمجھ اللہ صاحب کے بھیدوں تک کہاں پہنچی ہے، ان کوتو نی سلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے ہیں، پس تجھ کوتو تا بعداری ہی لازم ہے کہاں پہنچی ہے، ان کوتو نی طاقہ علیہ وسلم ہی سمجھی جا تیں۔ تو نہیں دیکھا کہ نمازوں کے مقت تواذان دی جاتی ہے اور پھر دن بھرا ذان دینے کا حکم نہیں، بلکہ پو چھٹے اور عصر کی نماز ہو کھنے کے بعد نفل پڑھنے کا اور سورج نکلتے اور ڈوبت وقت اور ٹھیک دو پہر کونماز پڑھنے تک کا حکم نہیں، حالا نکہ اذان دینی اور نماز پڑھنی تو ثواب کا کام تھا، پھرا گرا پی سمجھ کو دخل ہوتا تو ہر وقت نماز پڑھنی منع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا تو ہر کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اچھا بتادیں۔

" وقال في الاحياء كماان العقول تقصر عن ادراك منافع الادوية مع ان الجربة سبيل اليها كذالك تقصر عن ادراك ماينفع في الاخرة مع ان الجربةغير متطرق اليها وانما يكون ذالك لو رجع الينا بعض الاموات و اخبرو ناعن الاعمال المقربة الى الله تعالى و المجدة عنه و ذالك

یعنی اورانھی امام صاحب نے احیاءالعلوم میں کھھاہے کہ جس طرح عقل دواؤں کے فائدے دریافت کرنے میں عاجز ہے، باوجود بکہان کا فائدہ دریافت کرنے کوتجر بے کی راہ ہے، اسی طرح جو باتیں قیامت میں فائدے مند ہیں ان کے معلوم کرنے میں بھی عقل عاجز ہے اوراس کے ساتھ میہ ہے کہ اس کے دریافت کرنے کو تج بے کی بھی راہ نہیں اور تج بہ جب ہوتا جب مردے اٹھ آتے اور ہم کو کہہ جاتے کہ فلانی باتیں تو ثواب کی ہیں اور فلانی با تیں عذاب کی اور مردےاٹھ آنے کی تو قع ہیں نہیں ۔''اباس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کوتم نے اپنے نز دیک اچھا سمجھا ہے اس کا اچھا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اچھا سمجھا ہے اس کا احِھاسمِھناٹھیکنہیں ہے، بلکہ احِھا ہونا اور برا ہونا اس چیز پر بولا جاوے گا جوشرع سے ثابت ہوا ہو۔اب مجھلو کہان حدیثوں میں جو حسنہ اور سیئہ کے لفظ آئے ہیں ان سے وہی مراد ہے کہ جس کا اچھا ہونا اور برا ہونا شرع میں آچکا ہو۔ پھر جن چیز وں کی بھلائی شرع میں آچکی ہان کے رواج دینے میں ثواب ہے اور جن چیزوں کی برائی شرع میں آ چکی ہے ان کے رواج دینے میں عذات ہے۔ پس اب اگر دونوں جگہ س کے معنی رواج دینے ہی کے ہوں تو بھی وھی ایک مطلب ہے۔اس حدیث ہے بھی کسی طرح بدعت حسنہ کے ان معنوں پر جوتم سجھتے ہواستدلال نہیں ہوسکتا اور دوسری حدیث جس سے ان لوگوں نے بدعت حسنہ کے بیمعنی گھڑ لیے ہیں وہ بیرصدیث ہے:

"ان الله تعالىٰ نظر في قلوب العباد فاختار محمداً صلى اللهعليه وسلم قبعثه برساته ثم نظر في قلوب العباد فا ختارله اصحاباً فجعلهم انصار دينه و وزراء بنيه فما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ماراه المسلون قبيحاً فهو عند الله قبيح "

یعنی اللہ صاحب نے اپنے بندوں کے دلوں پر دیکھا، پھر محمصلی اللہ علیہ وسلم کو چنا،
پھران کو اپنارسول بنا کر بھیجا، پھراپنے بندوں کے دلوں میں نظر کی اوران کے لیے اصحاب
چنے اوران کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا وزیر تھہرایا، پھر جس کومسلمان اچھا جانیں وہ
اللہ کے نزدیک اچھی ہے اور جس چیز کو برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بری ہے۔ اس حدیث
سے اس زمانے کے لوگوں نے بہسمجھا ہے کہا گرچہ کسی چیز کی اصل پہلے زمانوں میں نہ پائی جاتی ہو، مگر جس چیز کو دس مسلمانوں نے اچھاسمجھا وہ بدعت حسنہ ہے اور جس چیز کو براسمجھا وہ
بدعت سدید ہے اور بیسمجھان کی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس حدیث میں جومسلمانوں کا الفظ آیا ہے۔
ہے اگر اس سے بیر مراد ہے کہ کوئی مسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ اچھی ہے تو یہ معنی صریح غلط ہیں، کیونکہ خودرسول اللہ علیہ وسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ اچھی ہے تو یہ معنی صریح غلط ہیں، کیونکہ خودرسول اللہ علیہ وسلمان جس چیز کو ایجھا جانے وہ اچھی ہے تو یہ معنی صریح

"ستفترق امتی علی ثلث و سبعون ملة کلهم فی النار الاواحدة"

یعنی قریب ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوجاویں گے اور سب کے سب
دوزخ میں جاویں گے، مگر ایک فرقہ ، اور جتنی امت حضرت کی ہے ان کے مسلمان میں تو
کھشہ ہی نہیں ، کیونکہ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو امت میں کا ہے کور ہیں اور ہرا یک فرقے
نے اپنے فدھب کواچھاجان کراختیار کیا ہے، تو اب چاہی کہ کوئی فرقہ دوزخ میں نہ جاوے
، حالانکہ رسول مقبول نے تو خیر کر دی ہے کہ بہتر فرقے دوزخ میں جاویں گے، اس سے
معلوم ہوا کہ یہاں ہر ایک مسلمان کے اچھے جانے سے تو مراد نہیں ہے ، پس تو اب
مسلمانوں کے لفظ سے یا تو وہ مسلمان مراد ہیں کچن کال ذکر اوپر آچکا ہے ، لین رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا وہ مسلمان مراد ہیں کہ جو شرع کے احکام کو بخو بی جانتے ہیں
اور آئمہ مجتہدین ہیں اور یا وہ مسلمان مراد ہیں کہ جن کے اچھے ہونے کی رسول مقبول نے خبر
دے دی ہے کہ وہ صحابہ ہیں اور تا بعین اور تی تا بعین ۔ پھر جو چیز کہ ان متیوں زمانوں میں

روج ہوگئی ہے نہاس کے سنت ہونے میں کسی کو کلام ہے اور جس کوعلاء مجتہدین نے کلام اللہ اور حدیث رسول الله اور آثار صحابه برغور کرکرانیے اجتہا دیے نکالا ہے نہاس کے سنت ہونے میں کسی کو کلام ہے۔غرض کہ اس حدیث ہے بھی یہی بات نکلی ہے کہ جو بات ان تینوں وقتوں میں نکل چکی تھی اور یا جس کوآئمہ مجتہدین نے قیاس کر کر نکالا ہے وہ باتیں اچھی ہیں اور تمہاری نکالی ہوئی باتیں مردود ہیں ۔ابغور کرو کہ جن لوگوں نے بدعت حسنہ کے بیمعنی نکالے تھے کہ اگر چہ کسی بات کی اصل حضرت کے وقت میں یاصحابہ اور تا بعین اور تع تا بعین کے وقت میں نہ پائی او ہے،مگر چارمسلمانوں کی سمجھ کے موافق اس میں اچھی اچھی باتیں اور تُواب کے کام ہوتے ہوں ، وہ بدعت حسنہ ہے ، پیمعنی بالکل غلط ہو گئے ۔غور کرنے کی بات ہے كەحدىث شريف مين آيائے "الجمع امتى على الصلالة" كينى ميرى امت كمرابى يراكھى نہیں ہوتی اوراسی سب سے اجماع امت کا دلیل شرعی ہو گیا ہے ، اس پر بھی اصول کی کتابوں میں بیشرط لگا دی ہے کہ سنداور دلیل اس اجماع کی بھی کتاب اللہ اورسنت رسول الله سے حاہیے تم نے جودین کی ہربات میں گھٹانااور بڑھانا شروع کیااور کہنے لگے کہ

" ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "

یہ کبٹھیک ہوسکتا ہے۔اے بھائی مسلمانوں یہ سبنفس کی شامت ہے۔ان باتوں کوھوڑ واور خاصے سخرے نی مسلمان ہوکرا پنے تئیں مردے کی مانند دریائے شریعت محمد بیعلی صاجباالصلواۃ والسلام میں ڈال دواور جس طرف اس کی موجیس لے جاوید بخوشی چلے جاؤاورا پنے ہاتھ پاؤں مت ھلاؤ، مبادا کہ لہر پرسے چوک جاؤاور بھنور میں جا پڑو کہ پھرڈو بنے کے سوا پچھ چارہ ہی نہیں۔

### اجماع امت كابيان

جاننا چاہیے کہ سب عالموں کے نز دیک اجماع امت محمدی علی صاجہاالصلواۃ والسلام کااس چیز کے اچھا ہونے کے دلیل ہے، مگرلوگ اجماع میں، جس کا ذکر شرع میں ہےاوررواج میں فرق نہیں جانتے ، حالانکہ بیہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ اجماع اور چیز ہےاور رواج اور چیز ، تفصیل اس کی یوں ہے کہ بعضے وقت کوئی نئی بات خواہ ظاہر کی ہو،خواہ باطن کی ، کسی سبب سے ہونی شروع ہوتی ہے اوران کے بعد جواورلوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہاس پرایک مدت گزرجاتی ہےاور پھروہ بات ہرایک شخص، کیا بڑے اور کیا چھوٹے کے ہاں ایسی طرح مقرر ہو جاتی ہے کہا گر کوئی اس کو چھوڑے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور جب اس کی اصل ڈھونڈی جاتی ہے کہ بیربات کہاں ہے نگلی، تو شرع میں اس کا ٹھکانانہیں لگتا تو اس طرح ایک چیز پھیل جانے کورواج کہتے ہیں ۔اس بات کی شرع میں کچھ حقیقت نہیں اور اس کوا جماع امت سمجھنا گمراہی ہے اور بعضے وقت ایسا ہوتا ہے کہ نئی بات پیش آتی ہے اور اس زمانے کے علاء مجتہدین اس کی تلاش کے دریے ہوتے ہیں اور کلام اللّٰداور حدیث رسول الہاور آ ثار صحابہ پرغور کر کراس بات کا ایک حکم نکالتے ہیں اور جب وہ تھم نکل آتا ہے تو ہر شخص جان لیتا ہے کہ اس دلیل شرعی سے بیتھم نکالا اوراسی بڑمل درآ مدر کھتے ہیں۔اس طرح سے حکم نکلنے کوا جماع کہتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ لی تواب جاننا جاہیے کہان تیوں ز مانوں کے بعدصرف کسی چیز کے مروج ہوجانے سے وہ چیز بدعت سے نہیں نکل جاتی ، برخلاف اجماع کے کہ جس مسئلے پراجماع امت ہوجاوےوہ مسکه سنت میں داخل ہوجا تا ہے اوراس کا سبب پیہے کہ کلام اللہ سے یہی بات نکلتی ہے کہ جس بات کومسلمان دین کاحکم مجھ کر بجالا ویں وھی ٹھیک ہے:

كمال قال الله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى و نصله جهنم و سائت مصيرا"

یعنی اللّٰہ صاحب نے سورۃ النساء میں فرمایا ' اور جو کوئی مخالفت کرے رسول سے جب کھل چکی اس پرراہ کی بات اورا لگ چلے مسلمانوں کی راہ سے حوالے کریں ہم اس کووھی راہ جواس نے پکڑی اور ڈالیں اس کو دوزخ میں اور بہت بری جگہ پہنچا۔ پس اس آیت میں اللّٰہ صاحب نے فرمایا کہ جب راہ کومسلمانوں نے اپنے اسلام کے سبب اختیار کیا ہو ، جیسے بولتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم ، یا قاضی کا حکم ، تواس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ بادشاہ نے ا پنی بادشاہت کے سبب اور قاضی نے اپنی قضائت کے سب جو حکم دیا ہووہ حکم بادشاہ کا اور قاضی کا کہلائے گا، یا جیسے یوں بولتے ہیں کہ توسیا ہیوں کی راہ ہے، یا بیہ مشایخوں کا طریقہ ہے، تواس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس راہ کوسیا ہیوں نے اپنی سپہ گری کے سبب اور جس طریقے کومشایخوں نے اپنے مشاریخ پنے کے سبب اختیار کیا ہونے رض کہ اس آیت میں مسلمانوں کی راہ سے وھی راہ مراد ہے جومسلمانوں نے اپنے اسلام کے سبب اختیار کی ہو، نہ لطوررسم وعادت کے، چنانچہ حدیث' ماراہ المسلمون حسنا فہوعنداللہ حسن' میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ جس چیز کومسلمانوں نے اپنے اسلام کےسبب اچھا جانا ہو، وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھے ہے، کیونکہ اس حدیث میں اچھا جا ننا فر مایا ، پنہیں فر مایا لہجس کا رواج مسلما نوں میں ہو گیا ہووہ اچھی ہے۔ حاصل بیر کہ جتنے مسئلے اجماعی ہیں وہ تو سنت میں داخل ہیں اور جنتنی باتیں کہ بطورواج کے جاری ہورہی ہیں وہ سب بدعت ہیں ، پھراجماع میں اوررواج میں خوف فرق رکھنا جاہیے۔

# احتجاج بلادليل كابيان

بعضے لوگ اس شبے میں پڑتے ہیں کہ جو چیز حضرت کے وقت میں نہیں ہوئی اور نہ ان نتیوں وقتوں میںاس کا رواج ہوا ،اگراس کا کرنا نادرست ہوتو اس کے پہمعنی ہوئے کہ ا یک چیز کا نہ ہونااس کی ناجوازی کی دلیل ہوئی ،حالانکہاصول کامسکہ ہے کہاحتجاج بلا دلیل درست نہیں، یعنی کسی چیز کے نہ ہونے پر دلیل پکڑنی درست نہیں ہے، مگریہ شبہان کا بے جا بھی ہے، کیونکہاصول کی ساری کتابوں میں کسی چیز کے نہ ہونے پر دلیل پکڑنے کو دوطرح پر لکھا ہے ایک پیر کہ مثلا ایک بات ہواوراس کا ہونا کئی دلیلوں سے ہوسکتا ہو، تو ایک دلیل کے نہ ہونے سے اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں پکڑی جاسکتی ،مثلا آ دمی کے مرجانے کی بہت سی صورتیں ہیں کہ آ دمی بیاری ہے بھی مرتا ہے، زہر کھا کر بھی مرتا ہے، جھیت یر ہے گر کربھی مرتاہے، پھراگر کوئی یوں کہے کہ فلال شخص نہیں مرا، کیونکہ جیت پر سے نہیں گرا، تو حیت پر سے نہ گرنے کی دلیل سے اس کے نہ مرنے کا حکم دینا درست نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ شخص بیار ہوکر مرگیا ہو، یا زہر کھا کر مرگیا ہو، کین اگر کوئی بات ایسی ہو کہ اس کے لیے ایک دلیل کے سوا دوسری دلیل تھی نہ ہوتو اس وقت دلیل کے نہ ہونے بردلیل پکڑنی البتہ درست ہوگی ،مثلاخون کے بدلے بھانسی اسی کودی جاتی ہے جوخون کرتاہے پھراب اگرکوئی پہ بات کہے کہ فلانے شخص کوخون کے بدلے پیمانسی نہیں ملنے کی ، کیونکہ اس نےخون نہیں کیا ،تو اس اب بھانسی نہ ملنے کوخون کے نہ کرنے پر دلیل پکڑنی درست ہوگئی ، کیونکہ پیمانسی ملنے کی دلیل تو صرف خون کرناتھا، جب وہ دلیل جاتی رہی تو پیمانسی ملتی بھی جاتی رہی، غرض کہ اگر کوئی الی چیز ہو کہ اس کے ہونے پرایک دلیل کے سواکوئی الی چیز ہو کہ اس کے ہوئے پرایک دلیل کے سہونو اس دلیل کے نہ ہونے پراس چیز کے نہ ہونے پراس چیز کے نہ ہونے کے دلیل کے سواد وسری دلیل کی فاصول کے قاعد وں کے موافق درست ہے۔اب غور کرو کے شرع کے جینے احکام ہیں ان کے ہونے پرایک دلیل کے سواد وسری دلیل نہیں اور وہ دلیل کی جانے مجم شرع کا، یہاں تک کہ مباح چیزیں جن کے کرنے نہ کرنے کا بندوں کا اختیار کر دیا گیا ہے،اس میں بھی شرع ھی کا حکم ہے۔

"كمافي المسلم الاباحة حكم شرعى لانه خطاب الشرع تخسيرا

یعنی مسلم میں بیہ بات کھی ہے کہ کسی چیز کا مباح ہونا بھی شرع ہی کا حکم ہے، کیونکہ
اس کام کے کرنے نہ کرنے پرشرع کی طرف سے اجازت ہے، تواب جہاں شرع کا حکم پایا
جاوے گا،اس کا کرنا درست ہوگا اور جہاں شرع کا حکم نہ پایا جاوے گا درست نہ ہوگا، تواب
کہہ سکتے ہیں کہ فلانی بات کرنی درست نہیں ، کیونکہ شرع میں نہیں آئی ، تواب شرع میں نہیں آئی ، تواب شرع میں نہیں آئے ودلیل پکڑنا درست ہوگا، اور یہی سبب ہے کہ تمام فقہ کی کتابوں میں کسی چیز کے شرع میں آئے واس کی ناجوازی کی دلیل پکڑی ہے۔

"قال صاحب الهداية يكره ان يتنفل بعد الفجر اكثر من ركعتى الفجر لانه صلى الله عليه وسلم لم يز دعليها"

یعنی هدایه میں لکھا ہے کہ صبح صادق لکھنے کے بعد فجر کی سنتوں کے سوااورنفل پڑھنے درست نہیں ، کیونکہ رسول خداصلی اللّہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں کیا۔اسی طرح تمام فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہا گران کو چناجاوے وایک کتاب بن جاوے۔

# عدم نقل كابيان

بعضاوگ اس شہر میں پڑتے ہیں کہ جو چیز حدیث میں نہیں آتی تو اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ حضرت نے وہ کیا ہی نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نے وہ کیا ہی نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نے وہ کیا ہی نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نے کیا ہو، مگراس کا ذکر کسی حدیث میں نہ آیا ہو، تو یہان کا کہنا ٹھیک نہیں ہے ، کیونکہ جتنی باتیں ہیں ان کا نہ ہونا تو ثابت ہے۔ اس سبب سے کہ سب چیز کی اصل میں عدم ہے جو جب تک کہ اس کا ہونا نہ ثابت ہو جاوے تو اس کی اصل جو کہ ثابت ہو چکی ہے نہیں فوت ہو سکتی ۔

"كما قال القارى في شرحه قال و عدم و روده لايدال على عدم و قوعه قلنا هذا امر مردود لان الاصل عدم و قوعه حتى يوجد دليل وروده

یعنی ملاعلی قاری نے مشکواۃ شریف کی شرح میں الاعمال بالنیات کی حدیث کے بینچ کھا ہے کہ پہو کہتے ہیں کہ حدیث میں نہ آنااس بات کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، تو ہم کہیت ہیں کہ بیہ بات مردود ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل میں تو نہ ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے ہونے کی دلیل نہ یائی جاوے۔

" قال بعض الافاضل الاصل فی الحوادث العدم حق یو جد عللها "

العنی بعضے بڑے عالموں نے لکھا ہے کہ جتنی چیزیں ہونے والی ہیں ان کی اصل میں نہ ہونا ہے، جب تک کہ ان کے ہونے کی دلیل نہ پائی جاوے۔ اب بخوبی چھن گیا کہ جن باتوں کا ذکر حدیثوں میں نہیں آیاان کا ایسا ہی حکم ہے کہ گویا حقیقت میں وہ باتیں ہوئی ہی نہیں۔

## جو بات نہیں ہوئی اس کے نہ کرنے میں سنت کا بیان

ایک اور بات جان لینی چاہیے کہ جو بات حضرت کے وقت میں یا نتیوں وقتوں میں معلوم ہوئی ہے، جس طرح ان کا کرنا سنت ہے اسی طرح جو باتیں نہیں ہوئیں ان کا نہ کرنا، لینی ان کوچھوڑ نا بھی سنت ہے۔

"كماقال صاحب المجالس قالوا كما ان فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة كذالك ترك ماتر كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوجود المقتضى وعدم المانع منه كان سنة ايضاً."

یعنی صاحب المجالس نے لکھا ہے کہ عالموں نے بیہ بات کہی کہ جس طرح اس کام کام کرنا جس کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت ہے اسی طرح اس کام کا چھوڑنا جس کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا باوجود ہونے حاجت اور نہ ہونے مانع کے سنت ہے۔

" وقال القارى والشيخ في شرح المشكواة والمتابعة كمايكون في الفعل يكون في الترك ايضاً "

یعنی ملاعلی قاری اور شیخ عبدالحق نے مشکواۃ کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طرح تابعداری کام کے کرنے میں ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ جو بات حضرت کے وقت میں یا ان متنوں وقتوں میں نہیں ہوئی ،اس کا چھوڑ ناھی سنت ہے۔

### خصوصیات کا بیان

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جیسے حضرت کی اطاعت نہ کرنی اور آپ کی سنت بر نہ چلنا بدعت ہے اسی طرح جو باتیں کہ خصوصیات حضرت سے ہیں یا اتفاق سے ہوگئی ہیں یا اسی طرح کی اور بہت سی باتیں جو خاص بعضے لوگوں ہی کے متعلق ہیں۔ان پر چلنا بھی بدعت ہے، جیسے سور سنے سے حضرت کا وضونہ جانا ، یا جار نکاح سے سوا حضرت کی ذات یا ک کو درست ہونا ، یا اتفاق سے مشرکین کی بھی بخشش کی دعا مانگنا یا منافق کے جنازے کی نماز کا پڑھ لینا، یا حضرت کی از واج مطہرات کو دوسرے نکاح کا امتناع ہونا، یا زکوا ۃ یاعید کے گیہوں یا اللہ کی مانی ہوئی نذریا کفارے کےصدقے کابنی ہاشم اورسادات پرحرام ہونا، یا بعض صحابه اوراهل بیت کے قطعی بہثتی ہونے کا حکم کر دیناالیں باتیں ہیں کہان پر چلنا بدعت اور گناہے، کیونکہ یہ باتیں خصوصیات سے ہیں یا اتفاق سے بتقاضائے بشریت ہوگئی ہیں، اسی طرح بعضی باتیں اگر چہ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے وقت میں ہوئیں ،مگراهل حق نے اس کو براجانا اوراس کا بھی رواج نہیں ہوااور پھراس کے بعد کوئی دلیل کلام اللّٰداورسنت رسول اللّٰہ یا قیاس مجتہدین یا جماع امت سے اس پرنہیں ملی تو اس کا کرنا بھی بدعت ہے، سنت نہیں، جیسے کہ بزرگوں کے مزاروں سے مدد حیاین، باوجود یکہ حضرت عمرؓ کے وقت ایک گنوارنے جناب پیغمبرخداصلی اللّه علیہ وسلم کے مزارمبارک سے مینہ بر سنے کے لیے دعا مانگی ،کیکن جب اس کا رواج نه ہوا تو سنت نه گھېرا ، بلکه بدعت ہی ر ہااوراس واسطےمولا نا شاہ عبدالعزيز صاحب نياولياءالله كي قبرول سے مددجا پنے كو، گووہ لوگ حقيقت ميں ان كوواسطه ہی کرتے ہوں اورا بنی مرا داللہ ہی سے مانگتے ہو، بدعت فر مایا اور بدعت ہونے کا فتو یٰ دیا اوراسی طرح حضرت عاکشہ ہے عورتوں کا قبروں پر جانا اور حضرت ابن عباس سے وضو کے وقت یاؤں برصرف مسح کرلینایا عبدالہ ابن هفر سےعود کا بجانا یاسعیدا بن المسیب سے بغیر صحبت کے صرف نکاح سے حالا لے کا حلال ہونا یا معاویدا بن الی سفیان سے تخت سلطنت پر بیٹھنا اوراس طرح کی بہت می باتیں جن کاضی وقتوں میں ہونا آیا ہے، مگراس سب سے کہ ان کارواج نہیں ہوااوراہل حلق نے براجانا، بدعت کی بدعت ہی رہی۔ پھران باتوں پر چلنا اوررواج نہ ہونے کا خیال نہ کرناعین گمراہی اورا پیٹنس کے موافق باتیں ڈھونڈ لانی ہیں، نعوذ باللّٰہ منہا۔

### ان باتوں کا بیان جو بدعت نہیں ہیں

بعضی با تیں ایسی ہیں کہ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدعت ہوں گی ،مگر در حقیقت وہ باتیں بدعت نہیں ہیں، بلکہ سنت ہیں،مثلا قرآن کا جمع کرنا اور سورتوں کوآ گے پیچے لگانا اور رمضان میں اکھٹے ہو کرتر اوت کے پڑھنی اور جمعے کو پہلی اذان دینی اور کالم اللہ میں زیر زیر دینے اور حدیثوں اور کلام اللہ کی آیتوں سے کفارمشر کین اور بدعتیان مصلین کورد کرنا اور حدیث فقہ کی کتابیں بنانی اور صرف ونحو کے قاعدے بقدر ضرورت بنانے اور حدیث کے راویوں کا حال تحقیق کرنا اور کلام الله اور سنت رسول الله میں سےمسکوں کا نکالنا بیسب باتیں سنت ہیں ، کیونکہ بیسب باتیں ان تین زمانوں میں جن کے اچھے ہونے کی رسول مقبول نے خبر کر دی ہے بے کھیکے مروج تھیں اور کوئی انباتوں کو برانہ جانتا تھا، بلکہ بعض اسے بزرگی اورسبب بڑھائی کا جانتے تھے، گمراتنی بات بے شک ہے کہ ہرایک چیز کی ایک حداللہ تعالیٰ نے باندھ دی ہےاور ہرایک چیز کا مرتبہ بنایا ہے،کسی کا بڑااورکسی کا چھوٹا، پھر جوکوئی اس حد سے بڑھ جاوے گا اوراس مرتبے کا خیال نہ رکھے گا ،البتہ بدعت میں پڑ جاوے گا ، یامثلا آئمہ مجہدین کے مسلے نکالے ہوئے کہ فلانی بات واجب ہے یامندوب یامباح ہے یا مکروہ یا حرام یا فلانی چیز فلانی چیز کی رکن ہے اور فلانی شرط یا اس طرح پر کہ فلانا کام کرنے سے اس کام میں پورا ثواب ہوتا ہے یا فلانی بات کرنے سے فلانی بات لازم آجاتی ہے یا فلانی بات کرنے کا یہ پھل ہے، یا فلانی بات فلانی بات کے برخلاف ہے، یا ہاتھ پاؤں بات کے بدلے مقرر ہوتی ہے، پھرخواہ وہ با تعقا کد کی ہویا دل کے حالات کی ، یا ہاتھ پاؤں کے کام کاج کی ، یا عبادت ، یا عادت یا معاملات کی وہ سب کی سب سنت ہیں ، کیونکہ ان سب کی اصل شرع میں موجود ہے اور فقہا کے جمہتدین اور آئمہ متقد مین شکر اللہ عیہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی سے یہا حکام نکالے ہیں، پھرین کی چیزیں بھی نہیں ہیں، جو برعت ہوں۔

### تقليد كابيان

اوراسی طرح آئمہ اربع مجہدین کی تقلید کرنی بھی سنت ہے بدعت نہیں، کیونکہ ان چاروں مذھبوں میں جواختلاف ہیں وہ اختلاف یا توصحابہ کے اختلاف ہیں یا آئمہ مجہدین کے قیاس کے، اوراس میں سے ہرایک کی تابعد ارک سنت ہے نہ بدعت، البتہ بعضے جاھل جو یوں جانتے ہیں کہ ہم کوکلام اللہ اورسنت رسول اللہ صلعم سے کیا کام ہے، ہم کوتوا پنے امام کے قول کی تابعد اربی چاہیے یا بعضے یوں کہتے ہیں کہ اگر فرض کروکہا کیک قول امام کا صریح کے قول کی تابعد اربی چاہیے یا بعضے یوں کہتے ہیں کہ اگر فرض کروکہا کیک قول امام کا صریح کا اف کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کے کسی فتوی کی کتاب میں نکل آوے تو ہم نہ کتاب اللہ ما نیں گے، یا یہ کہ اکثر عوام، بلکہ خواص بھی بعضے بزرگوں کی نسبت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت سے سیراب کردیا تھا اور ان کو اس بات کا ملکہ عنایت کیا تھا کہ روایات اور دریائے رحمت سے سیراب کردیا تھا اور ان کو اس بات کا ملکہ عنایت کیا تھا کہ روایات اور اختلا فات مختلفہ کے دلائل پرغور کر کر اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پرخیال کر کر ایک بات کو تربح دے سکتے تھے، بلکہ ہزاروں مسکوں کا استدلال کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے

نكال سكته تصاورانهول نے كسى مسئلے ميں تاج الائمَه امام الامت امام ابوحنيفه كوفي كى تقليد حچیوڑ دی اورا مام شافعی کی تقلیدا ختیار کرلی یا اورکسی امام کے آئمہ مجتہدین میں ہے کسی مسئلہ خاص میں پیرو ہو گئے توابان پر رافضیوں کی طرح تبرا کرنے لگے اور گمراہ اور مردود بنانے گےاوکا فراور مرتد کافتویٰ دینے گےاور جس طرح ہم لوگ حقارت اور نفرت سےاھل بدع واهوا کا نام لیتے ہیں اسی طرح ان بزرگوں کا بھی لا مٰدھباً اور بدمٰدھباً اور گمراہ کر کے نام لینے لگے، پاپیرکہ جن لوگوں نے آئمہ مجتہدین کی تقلید کوایک جزوا بمان کاسمجھ رکھا ہے کہ جب تک لاالهالااللّٰہ کے ساتھ محمد رسول اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ کے ساتھ اختر ت مذھب اُمحفی اواشفعی اور المالکی اوانحسنبلی نه کیےمسلمان هی نہیں ہوتا اورسیدهی راہ ہی پرنہیں آتا ،البتة ان لوگوں کی نسبت الیی تقلید شرع کی بدعت ہے، ورنہ جس تقلید آئمہ مجتهدین رضوان الله عنهم اجمعین پر ہم لوگ اھل سنت و جماعت ہیں یہ تقلید تو خاصی تھری بے کھٹکے سنت ہے کہ اس میں کسی کو کچھ کلام ہی نہیں ، یا مثلا وہ چیزیں کہ جن کی دین کے کام میں ضرورت بڑتی ہے، جیسے کلام الله اورحدیث رسول الله کے سبجھنے کے لایق عربی کی کتابیں پڑھنی یا صوفیوں کے ھاں جو باتیں حد سے زیادہ مروح ہیں ان میں ذکر خفی سے لطائف خمسہ کی تحریک اورپاس انفاس کا حال اوریا دداشت رسمی اور ملاخطہ بہ سوئے قلب جس سے حقیقت احسان کے متعلق ہے اور کفارمشرکین پر جہاد کرنے کے لیے ہرطرح کے بتیاراوراسی طرح کی اور باتیں جومخالف شرع نہیں ہیں،اورصرف ان کوا حکام بجالانے کے لیے برتا جاتا ہےوہ بھی بدعت نہیں ہیں، مگر جب ہی تک کہ کرنے والا ان کوصرف واسطہ اورآ کہ سمجھے الیکن اگر کوئی ان کو دین کی سی بات سبحفے لگےتو پھروہ بھی بدعت ہی میں داخل ہوجاویں گی ،ابضروریڑا کہاس مقام پر بیہ بھی بتاویں کہ دین کے کاموں میں کسی چیز کے واسطے یاوسیلہ ہونے کے کیامعنی ہیں تو اب سنوکہ دین کے کاموں کیوسلے دوطرح پر ہیں۔

### واسطےاورو سیلے کا بیان

ایک توبید کہ وہ وسیلہ خود بھی شرع میں ثواب کا کام ہے جیسے وضوکر نااور نہانا کہا گرچہ بید دونوں نماز پڑھنے کے لیے وسیلہ اور واسطہ ہیں ، مگر بیہ خود بھی الیبی چیزیں ہیں کہ شرع میں ان کی تعریف آئی ہے:

قال الله تعالىٰ "ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" الطهور شرط الايمان"

یعنی اللّٰہ صاحب نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ خوش آتے ہیں تو بہ کرنے والے اور خوش آتے ہیں ستھرائی کرنے والے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ستھرائی شرط ایمان کی ہے، یا مثلا کلام اللہ پڑھنا تو اس بات کا وسیلہ ہے کہ اس کے معنوں پر آ دمی غور کرے،مگراس کاپڑھناخودبھی ثواب ہے، یامثلااء تکاف کرنے سے مقصود جماعت کی نماز ہاتھ گئی اوراللہ تعالیٰ کی یاد کرنی اور بری باتوں ہے بچنا ہے،مگراء تکاف خود بھی ثواب کا کام ہےاوراسی طرحاور بہت ہی چیزیں شرع میں ایسی ہیں کہ در حقیقت تو وہ چیزیں ایک اور کام کا وسیلہ اور واسطہ ہیں ،مگروہ باتیں خود بھی ثواب کی ہیں اوران کی نشانی پیہ ہے کہ اگران باتوں سے جومقصوداصلی ہیں قطع نظر کی جاوے تو بیہ باتیں جو وسیلہ اور واسطہ ہیں ثواب سے خالی نہیں۔ دوسری طرح کی وہ چیزیں ہیں کہا گرچہ وہ خودتو ثواب کا کامنہیں ہے، مگرایک اور ثواب کی بات ہاتھ لگنے کو واسطہ اور وسیلہ ہو جاتا ہے،مثلا سفر کرنا حج کے لیے یامسجد کے جانے کو بازار میں جانااور وضو کے لیے کنوئیں میں سے یانی تھنچیا،اوراسی طرح کی ہزاروں باتیں ہیں کہ خودتو ثواب کی بات نہیں ہے، مگر ثواب حاصل ہونے کوواسطہ اور وسیلہ ہوجاتی ہیں، کیونکہا گران مقصدوں سے طع نظر کی جاوے تو نہ سفر کرنے سے پچھٹواب ملتاہےاور نہ بازار میں جانے سےاور نہ پانی تھینچنے ہے، پھر جو شخص ان دوسری طرح کی باتوں کواس طرح پرکرے گا جس طرح کہ پہلی باتیں کرتے تھے، یعنی ان کے مقصوداصلی سے قطع نظر کر کرانہیں باتوں کومقصود کٹھ ہراوے گاتو یہ باتیں اس کے حق میں بدعت ہوجاویں گی۔

#### خاتميه

ایک اور بات بھی جھنی جاہیے کہ شرع شریف میں اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جن کے حق میں فرمادیا ہے کہ یہ بات شرک کی ہے اور یہ بات کفر کی اور یہ بات منافق پنے کی اکین کسی خاص شخص كومشرك يا كافريامنافق كهنانهين جايي، كيونكه خاص كس شخص كوكافريامشرك يا منافق کہنے سے یہی بات مراد ہوتی تھی کہو ہ تخص عقیدہ کفراور شرک اور نفاق کارکھتا ہے،اسی طرح ہزاروں یا تیں بدعت کی ہیں ،لیکن اس کے کرنے والے کو بدعتی نہیں کہہ سکتے ، کیوں کہ جس طرح بعضی باتوں کوشرع شریف میں کفراور شرک اور نفاق میں گن دینے سے بیہ مقصود ہے کہاوگ ان کو چھوڑیں اور ان باتوں سے بچپیں نہ بیہ کہ جس طرح کا فروں اور مشرکوں کو بیجھتے ہیں اسی طرح ان باتوں کے کرنے والوں کو بھی سمجھیں اوران کا مال لوٹنے اوران کے بال بچوں کو پکڑنے میں کچھ دریغ نہ کریں اوران کے جنازے کی نمازیڑھنے اور ان کی بخشش کی دعا مانگنے میں بھی مضایقہ کریں اسی طرح بدعت کی باتیں ہتا دینے سے بھی یہی مقصود ہے کہ آ دمی اس سے بچے اوران با توں کوچھوڑ ہے اور جو با تیں کہ سنت نہیں ہیں ان کو برا جانے ، نہ بیر کہ جو باتیں برعتوں کے حق میں حدیث میں آئی ہیں جیسے ان اعمال جا تیریخےاوران کی تعظیم وتو قیرنه کرنی اوران کی بیاری میں خبر نه یوچھنی یاسلام وعلیک نه کرنی ، وهی با تیں ان کے ساتھ بھی کرے ، کیونکہ وہ سب لوگ بھائی مسلمان ہیں ، جو بری باتیں بدعت کی ان میں ہیں ان کے چھوڑنے کو اسی طرح سمجھائے جس طرح کہ بھائی بھائی کو سمجھا تا ہے اور ہمیشہ سنت پر چلنے کی ترغیب دیتارہے اور کج اخلاقی اور خوت فرعونی اور تکبر کو چھوڑنے اور اپنے تئیں بڑا نیک بخت، پر ہیزگاران کو بد بخت بدعتی گندگار نہ سمجھے، کیونکہ یہ با تیں نفسانیت اور ہما ہمی کی ہیں، اسلام سے ایسی با توں کو پچھے علاقہ نہیں ۔ الہی تو اپنی فضل وکرم سے سیدھی راہ کی ہدایت کر اور جو طریقہ خاص تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی پر قائم رکھاور جس طرح زبان سے تو نے سنت محمد بیعلی صاجها الصواۃ والسلام کو کہلوایا ہے اسی طرح دل و جان سے اس پڑمل کرنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین!

جان در قدم تو ریخت احمد این منزلت از خدائے میخواست

# والحمدلله على ذالك ريوبو برمضمون'' راه سنت ورد بدعت''

# (نوشتەسرسىدېماە جولائى 1789ء)

یدرسالهٔ راهسنت اس زمانے میں لکھا گیا تھاجب کہ وھابیت کا نہایت زور شور سے دل پراثر چھایا ہوا تھا۔ اگر چہاس رسالے کی طرز تقریر و بیان میں کچھ فرق ہو، مگر دراصل بیہ رسالہ جناب مولانا مولوی مجمد اساعیل صاحب کے ایک رسالے سمی بیاحقاق الحق الصر کے فی احوال الموتی والفر کے سے ماخوذ ہے۔

ایک دفعہ جناب مولا نامجم صدر الدین خان بہا در مرحوم کی مجلس میں سنت بدعت کا تذکرہ ہوا اور میں نے کہا کہ گوبدعت اعتقاد سے متعلق ہے، مگر حقیقت میں عقائد واعمال دونوں سے علاقہ رکھتی ہے، حتی کہ افعال عبادت وعادت ومعاملت و کتابت تمام امور سے متعلق ہے۔ مولا نانے فرمایا کہ آنخضرت صلعم نے بھی آم نہیں کھایا تو آم کھانے کو بھی متعلق ہے۔ مولا نانے فرمایا کہ آنخضرت صلعم نے بھی آم نہیں کھایا تو آم کھانے در جے بدعت کہو گے اور آم نہ کھانے والے کو تبع سنت، میں نے عرض کیا کہ ہاں، مگر جیسے در جے فرض و واجب وسنت و مستحب و مباح کے اعمال جائز میں ہیں اور جیسے حرام و مکر وہ تحریکی و مکر وہ تخریک کے ایک کا کہ بال ناجائز میں ہیں، اسی طرح بدعت کے بھی در جات ہیں۔ کفرسے لے کر

ادنیٰ سےاد فیٰ درجے ترک اولیٰ تک، جو چیزیں کہ آنخضرت نے تناول فر مائی ہیں جب تک ان كا كھانا غالبًا آپ بھى سنت فر ماويں گے تو جو چيزيں آنخضرت كونالپندتھيں ان كا كھانا مكر وه تو ضرورکہا جائے گا اور جو چیزیں اس وقت میں موجود نتھیں ان کالپندیا نالپند ہونا مشتبہ ہے۔ پس آم کھانامکروہ نہ ہی ترک اولی توہے،اس لیے کہ نہ کھانے میں تو صریح آنخضرت کے ساتھ مطابقت ہےاور کھانے میں امر مشتبہ ہےاوراس لیےترک اولی تو ضرور ہے۔ مولا نااس تقریر سے کسی قدرخفا ہوئے اور فرمایا کہتم آم کھانے والوں کو کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ان کو تو میں کچھنیں کہتا ، کیونکہ امر مشتبہ ہے ، لیکن اگر آپ نہ کھانے والوں کونسبت استفسار فرماویں تو عرض کروں؟ مولا نانے فرمایا کہ انہی کی نسبت کہو۔ میں نے عرض کیا کہ تھماس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگرکوئی شخص اس خیال سے آم نہ کھاوے کہ آنخضرت صلعم نے نہیں کھایا تو فرشتے اس کے بچھونے پراس کے قدم چومیں۔ یہ بات میں نے نہایت دلی جوش سے کہی ،مولا نااس کوس کر جیب ہورہے۔اسی ز مانئه زوروشوروها بیت میں اوراسی گفتگو کیبعد میں نے بیرسالہ کھھا۔

اخیرکلمہ جس پرمولا ناموحوم خاموش ہور ہے اس کو میں اب بھی ایسا ہی تی جانتا ہوں حبیبا کہ اس وقت جانتا تھا، مگرا تنافرق ہے کہ ایسے خص کوجس کا ایسا حال ہو، آنحضرت صلعم کی محبت میں دیوانہ اور مرفوع القلم سمجھتا ہوں، بشر طیکہ اس نے صرف آم ہی نہ کھا ہے میں بیہ جوش محبت نہ نظا ہر کیا ہو، بلکہ اور تمام باتوں میں بھی اسی طرح عاشق رسول اللہ اور آپ کی ہر بات رید دیوانہ ہو، مگریہ بات ایک خاص حالت ہے، نہ ھب سے اس بات کو کچھ تعلق نہیں۔
بات پر دیوانہ ہو، مگریہ بات ایک خاص حالت ہے، نہ ھب سے اس بات کو کچھ تعلق نہیں۔
یہ باتیں تو الی صحبتوں کی بادگار ہیں جن کی یاد سے آنسو بھر آتے ہیں۔ کجاوہ محبتیں اور کجاوہ مجاسیس ، کہاں وہ آزردہ اور کہاں وہ شیفتہ اور کہاں وہ صہبائی ، کہاں وہ علاء اور کہاں وہ صلحاء ، صرف یا دہی یاد ہے ، اپس مجھ کوخود اپنا خیال جو اس رسالے کی نسبت ہے وہ لکھنا

چاہیے۔اگرغور کیا جاوے تو بہرسالہ دوقسموں پرمنقسم ہے،ایک وہ جوعقاید وعبادت سے علاقہ رکھتی ہیں جس کومیں اب مذھب کہتا ہوں ، دوسری جوعادت سے اور اور باتوں سے جو د نیاوی امور سے متعلق ہیں،علاقہ رکھتی ہیں، جیسے کھانا، پینا، پہننا،معاملہ کرنا،وغیرہ اورامور تدن اورمعاشرت، پس جو کچھ می نے عقاید وعبادت کی نسبت لکھا ہے اس کو اب بھی میں وبیا ہی برحق سمجھتا ہوں جبیبا کہ جب سمجھتا تھا۔ باقی امور معاشرت وتدن کو جو میں نے مٰدھب میں شامل کر دیا ہے اس کوشیح نہیں سمجھتا ، بلکہ بڑی غلطی جانتا ہوں ۔اصل بیہ ہے کہ ابتدائے تعلیم سے بیخیال جماہوا تھا کہ مذھب دین ودنیا دونوں سےعلاقہ رکھتا ہے اور جب په رساله کلهااس وقت بھی یہی خیال تھا ، پس دین و دنیا دونوں کی باتیں اس میں ملا دیں۔ بہت غوروں اورفکروں اوراو پنج نیچ سمجھنے اور خدا اور خدا کے رسول کے احکام برخوف فکر کرنے کے بعد دونوں میں تفرقہ معلوم ہوا ہے اور بی<sup>ا لط</sup>ی جواس رسالے میں ہوئی ہے، کھلی ہے۔ میں نہایت خوشی سے اقر ارکر تا ہوں اور یقین جانتا ہوں کہ دینی اور دنیاوی اومور میں تفرقہ نہ کرنااور دونوں کو برابر مذھبی احکام سجھنا درحقیقت ایک بڑی غلطی ہے۔

(تصانف احربه جلداول حصه انول مطبوعه 1883ء)

\$.....\$

# ترجمه كيميائے سعادت

'' کیمیائے سعادت'' حضرت امام غزالی کی مشہور کتاب ہے۔اس کا اردوتر جمہ سرسید نے حضرت حاجی امداد اللہ کی فرمائش سے 1270 ہجری مطابق 1853 عیسوی میں شروع کیا تھا ،مگر اہتدائی تین فصلیں ترجمہ کرنے کے بعد سرسید دوسرے کاموں میں الیے مصروف ہوئے کہ ترجمیکی تکمیل نہ کر سکے اور کام بھے میں رہ گیا۔جس قدرتر دجمہ ہو چکا تھا وہ تصانیف احمد بیجلد اول حصہ اول (مطبوعہ 1883ء) سے لے کریہاں درج کیا جا تا ہے۔

#### (محمراساعیل پانی پتی)

الہی تو نے ہم ناچیز اپنے بندوں کونیست سے ہست کیا پھر کن کن نعمتوں اور کسے کسے احسانوں سے نوازا۔ آئکھیں دیں ، ناک دیں ، کان دیے ، زبان دی ، ہاتھ دیے ، پاؤں دی۔ سرسے پاؤں تک دیکھوتو ذرہ ذرہ اور رواں رواں تیری نعمتیں اور تیرے ہی احسان ہیں ، پھر بھی تو نے بس نہ کیا ، تمام عالم کواپنے ناچیز بندوں کے لیے بیدا کیا۔ رات بنائی کہ آرکام سے سوتے ہیں ، دن بنایا کہ اپنے کام سے لگتے ہیں ۔ پھر دنیا میں کسی کسی نعمتیں کھانے اور پہنے اور کینے کی بنائیں کہ ایک سے ایک اچھی اور زالی ہے۔ فرض کہ تو نے اپنے ناچیز بندوں کے تن بدن اور دل اور جان اور روائیں کواپنے ناچیز بندوں

کے تن بدن اور دل اور جان اور روئیں روئیں کواینے احسانوں سے بھر دیا ہے، پھر کیونکر تیرےاحسانوں کاشکرادا ہوسکے!ایک ادنی غلام ہوتا ہے، پچ پوچھوتواس کےخاوند کا غلام پر کیااحسان ہے۔ پیدااس نے نہیں کیا ، آنکھاس نے نہیں دی ، ناک اس نے نہیں ، کان اس نے نہیں دیے، ہاتھ اس نے نہیں دیے، پاؤں اس نے نہیں دے، ہاں البنة آپ جیسے بندے کو چاریسے دے کرمول لینے کا نام کیاہے ، پھر دن رات اپنی خدمت میں رکھتا ہے ، ذراسی تقصیریر مارا تا ہے،روٹی نہیں دیتا، کپڑا چھین لیتا ہے۔ان با توں پر بھی وہ غلام اینے خاوند کاحق ادانہیں کرسکتا۔ تجھ سیما لک کاحق کیوں کرادا ہو کہ رواں رواں تیرا دیا ہوا اور تیرا یالا ہوا ہے۔اے میرے رب تو تو میرااییا پیارا مالک ہے کہ میں دن رات تقصیر برتقصیر کرتا ہوں اور تو آپ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ، نہ ایک دن روٹی بند کی اور نہ بھی کپڑے چھنے، پھر ہم ناچیز تیرے بندے کیوں کر تیراشکراور تیراحق ادا کرسکیں۔ ہمارا تجھ پر پچھ ق نہیں اور تو ہم کو دیتا ہے۔ ہمارا تچھ پر کچھز ورنہیں اور تو ہم کونواز تاہے۔ ہم نافر مانی کرتے ہیں اور تو مہر بانی کرتا ہے۔ سچ ہے کہ خدائی تحجی پر زیبا ہے۔ تیرے سوا اور کسی سے کب ہو سکتا ہے۔ پیج ہے کہ توایک خداہے، بےلگاؤ کہ نہ کسی کا بیٹااور نہ کوئی تیراباپ اور نہ کوئی تیرا کنبه۔اے میرےاللہ جس طرح که تیری رحت اور مهر بانی کی انتہانہیں،اسی طرح بے انتہا ا پنی رحمت پیغمبر خدامصطفیٰ سر ورمرسلین رحمت اللعالمین پر بھیج ،جن کے سبب ہم نے تجھ سے خدا کو پہچانا۔الٰہی ہم تیری راہ کیا جانتے تھے اور تجھ کو کب پہچانتے تھے۔ یہ تیرے حبیب کا فضل ہے کہ جوہم نے اس کوراہ کو پیجانا اور تیرے نام کو جانا۔ ہمارا دل اور ہماری جان ان کے نام کے قربان کہان کے سبب ہم گراہی سے نکا اور ہم سید ھے رستے پر پڑے۔ دل و جانم فدایت یا محمر سرمن خاک پایت یا محمرآ مین ثم آمین ،اوران کی اولا دیراور ان کے یاروں بربھی اللہ کی رحمت ہو، جنہوں نے رسول اللہ کی راہ کو بتایا اور ساری امت پر

احسان کیا......امابعد.....اگرچه بهت دنوں سے دل جا ہتا تھا کہ ایک الیمی کتاب اردوز بان میں کہھی جاوے جس سےنفس کو تہذیب اورا خلاق کو آ رانتگی ، دل کونرمی ، ایمان کومضبوطی حاصل ہو،کین مکروھات زمانہ ہے بہ بات لیت ولعل میں پڑی تھی۔اتفا قاً 1279 ہجری میں حاجی محمدامدا داللہ صاحب دھلی میں تشریف لائے اور انہوں نے کیمیائے سعادت کے ترجے کوفر مایا۔اگر چہ دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہا گراس فتم کا کا م کسی بادشاہ ،امیر ، وزیر کی فرمائش سے کیا جاتا تو رویے ہاتھ لگتے ،ان درویشوں کی فرمائش سے محنت سے کیا جا تا توروپے ہاتھ لگنے،ان درویشوں کی فرمائش سے محنت میں پڑنا کیا فائدہ۔اگرا چھے ہیں تواینے لیے ہیں،ہم کوکیا،مگر پھر خیال میں آیا کہ ہزرگوں کی دعابھی کافی ہے، آؤہم ان کے ارشاد بموجب ترجمے میں محنت کریں اور وہ ہم کو دعا ئیں دیں۔الحمداللہ کوان کےارشاد کی برکت نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا کہ جب میں نے اس کتاب کے ترجے کاارادہ کیا تو الله تعالیٰ نے میرے دل سے بدلے کی طمع کومٹا دیا اوراس محنت کوخالص مخلص اپنے لیے كيا- ''اني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض حديفا و ماانامن المشر كين ـ''البي جس طرح کہ تو نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اسی طرح میری اس محنت کو خالص اپنے لیے قبول کراوراس کے تمام کرنے کی تو فیق دے۔ آمین یارب العالمین \_

# دیباچه کیمیائے سعادت

الله کی درگاہ میں بہت ساشکرآ سان کے ستاروں اور مینہ کی بوندوں اور درختوں کے پتوں اور جنگلوں کی ریت اور زمین کے ذروں برابر ہے کہ یکا ہونا اس کی تعریف ہے اور د بدبہاور بڑائی اور بزرگی اور شان اس کا سبھاؤ ہے۔اس کی بزرگی کوکوئی نہیں جانتا اوراس کے سوااور کوئی اس کونہیں پہچانتا۔اللہ کے پہچاننے میں بزرگوں کے پہچاننے کی انتہا پہچاننے سے عاجز آنا ہےاوراللہ کی تعریف کرنے میں فرشتوں اور پیغیبروں کی تعریف کرنے کی انتہا اس کی تعریف کرنی اینے مقدور سے باہر سمجھنا ہے۔ بڑے عقل مندوں کی عقل اس کیا دانی بات میں حیران رہ جانا ہے اوراس کی راہ ڈھونڈ نے والوں کواس کی نزد کی ڈھونڈ نا دہشت میں پڑجانا ہے۔اس کو پیچانے سے بالکل امید توڑنی نادانی ہےاوراس کے پیچانے کا دعویٰ کرنا خام خیالی ہے۔آنکھوں کا حصہ اس کے جمال سے چکا میں رہ جانا ہےاور عقل کا حصہ اس کی عجائب مخلوقات دیکھ کراس کو برحق سمجھنا ہے۔خدانہ کرے کہ کوئی شخص اس کی ذات کی فکر میں بڑے کہ کیونکر ہے اور کیا ہے کہ اور خدا نہ کرے کہ کوئی دل اس کی عجائب مخلوقات کے بیچھنے سے غافل رہے کہ کیوں کر ہیں اور کس نے بنائی ہیں۔ تب یقینی جان لے گا کہ ہیہ سب کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور پیسب اسی کی بزرگی کا نور ہے اور پیسب اسی کی حکمت کے عجائبات ہیں اوراسی کی ذات کا پرتو ہے اور جو کچھ ہے اس سے ہے اور اس کے سبب سے ہے، بلکہ وہ سب آپ ہی ہے، کیونکہ اس کے سوااور کسی کا وجود حقیقت میں نہیں ، بلکہ ہرچیز کاو جوداسی کے وجود کا پر تو ہے اور رحمت اللہ کی ہو پیغیر خدامحہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ

سب پیغیبروں کے سردار ہیں اورسب مسلمانوں کوسیدھی راہ بتانے والے اوراللہ کے بھیدوں کے امانت دار ہیں اور اللہ کی درگاہ میں مقبول ، اور ان کے پاروں پر اور ان کے کنبے پر بھی الله کی رحمت ہو کہان میں کا ہرا یک امت کا سر دار ہے اور شریعت کی راہ بتانے والا۔امابعد جاننا چاہیے کہ آ دمی کو کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدانہیں کیا ، بلکہ اس کا کام بہت بڑا ہے اور اس کامطلب بہت او نیاہے۔اگر چہ اللہ تعالیٰ نے اس کونیست سے ہست کیاہے،مگر ہمیشہ ہست ہی رہے گا اورا گرچہ اس کے تن بدن کاخمیر ادنی خاک ہے، کیکن اس کی روح بہت اچھی اوریاک ہےاوراگر چہاسکی ذات ظاہر میں بری باتوں سے بھری ہے، کین اگرعبادت میں اس کو گھلا وَ تو پھرسب برائیوں سے یاک ہوکراللہ کے دربار کے لایق ہے اور زمین سے کے کرآ سان تک سب اس کے تابع دار ہیں۔ادنی درجہ آ دمی کا یہ بید کہ جانوروں اور درندوں اور شیطانوں کے سے کام کرے نفس کی خواہش اور غصے میں پینس جاوے،اور بڑا درجہ آ دمی کا یہ ہے کہ فرشتوں کی باتیں پیدا کرے ،نفس کی خواہش کو چھوڑ ہے ، غصے سے بیچے اور دونوں کواپنا تابع دار کر کرآیان پر بادشاہ بنے ، تب اللہ صاحب کی بندگی کے لایق ہووے کہ اس طرح کا ہونا فرشتوں کی خصلت ہے اور آ دمی کے لیے بہت بڑی منزلت ، اور جب آ دمی کواللہ کے دیار کا مزہ پڑہ تو ایک دم بن دیکھے چین نہیں لیتااوراس کے دیدار بن اس کو آرامنہیں ہوتااور ظاہر کے آرام اس کے آگے بیج ہوجاتے ہیں اور جو کہ آ دمی کی ذات اللہ صاحب نے بری باتوں میں ملی ہوئی پیدا کی ہے توان بری باتوں کا نکلنا بغیر عبادت کے ممکن نہیں ۔جس طرح کہالیی کیمیا جس سے تا نبااور پیتل سونا بن جاوے مشکل ہےاور ہرکسی کو نہیں آتی ،اس طرح یہ کیمیا کہ جس سے آ دمی کی ذات بری باتوں سے یاک ہوکر فرشتوں کی بزرگی میں جا ملے اور ہمیشہ کو چین یاوے ،مشکل ہے اوراس کو بھی ہر کوئی نہیں جانتا۔اس كتاب كے لکھنے سے مقصد بیہ ہے كہاس كيميا كانسخہ بتا ديا جائے كہ حقيقت ميں ہميشہ كوچين

میں رہنے کی کیمیا یہ بھی ہے اور ای سبب سے میں نے اس کتاب کا نام بھی کیمیائے سعادت رکھا ہے کہ اس کو کیمیا کہنا ہے ہے ، کیونکہ تا نبے اور سونے میں تو بجر زر دی اور چمک کے اور کھا ہے کہ اس کو کیمیا کہنا ہے ہے ، کیونکہ تا نبے اور سونے میں تو بجر فائدہ نہیں اور جب دنیا ہی چھوفر قنہیں اور اس کیمیا سے دنیا کے میش وعشرت کے سوااور کچھوفائدہ نہیں اور جب دنیا ہی چندر وز ہے تو اس کے میش کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیمیا ہمیشہ کو چین میں رہنے کی ہے کہ اس کو بھی انتہا نہیں اور کسی طرح کے غبار کو اس کی فعمتوں میں وظل نہیں ، پھراس کیمیا کے سوااور کسی پر کیمیا کا نام رکھنا جھوٹ موٹ کی بات ہے۔

## فصل

جاننا چاہیے کہ جس طرح کیمیا ہرگسی کے پاس نہیں ہوتی ، بلکہ بزرگوں اور بادشا ہوں کے خزنے میں ہوتی ہے، اسی طرح وہ کیمیا کہ جس سے آدمی کی ذات بری باتوں سے پاک ہو ہر جگہ نہیں ہوتی ، بلکہ اللہ صاحب ہی کے خزانے میں ہے اور اللہ صاحب کا خزانہ آسان میں تو فرشتے ہیں اور زمین پر پنجم ہروں کے دل ہیں۔ پھراگر کوئی اس کیمیا کو پنجم ہرصا حب کے میں تو فرشتے ہیں اور زمین پر پنجم ہروں کے دل ہیں۔ پھراگر کوئی اس کیمیا کو پنجم ہرصا حب کے دل کے سوا اور کہیں ڈھونڈ ہے تو جان لو کہ وہ راہ سے بھٹک گیا اور انجام کار اس کا دل کی بیاری ہے، آخر حال اس کا خام خیالی اور قیامت کے دن بڑی خرابی ہوگی اور اس کے دل کی بیاری کھلے گی اور اس کی خام خیالیوں کی رسوائی ہوگی۔ پھر کہنے والے کہیں گے کہ اب اٹھا دیے ہم نے تیرے آگے سے تیرے پر دے ، اب نگاہ تیری آج کے دن تیز ہے۔ اللہ صاحب کی بڑی تعموں میں سے ایک سے بھو تعمت ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار پینجمراسی کام صاحب کی بڑی بندوں کے پاس بھیجے کہ اس کیمیا کا نسخہ سب کو سکھا ویں اور ان کو بتا ویں کہ دل کو اللہ کی عبادت میں کیوں کر بھلا ویں اور برائی کو اور بری باتوں کو جو دل پر کامیل ہے ، کوئکر اللہ کی عبادت میں کیوں کر بھلا ویں اور برائی کو اور بری باتوں کو جو دل پر کامیل ہے ، کوئکر

دل سے دور کریں اوراچھی باتوں کو کیونکر دل میں ڈالیں۔اسی سبب سے جس *طرح* کہاللہ صاحب نے اپنی بڑائی اور یا کی بتائی ہے اسی طرح نبیوں کے بھیجنے پر بھی اپنی بڑائی جتائی ہاورسورہ جمعہ میں فرمایا کہ یا کی سے یاد کرتا ہے اللہ کو جو کچھ کہ آسانوں میں ہے اور جو کھ کہ زمین میں ہے اور وہ بادشاہ ہی یاک ذات زبردست حکمت والا وھی ہے جس نے بھیجا ان برِ هوں برایک رسول آخھی میں کا ،سنا تا ہےان کواس کی نشایاں اور یا ک کرتا ہےان کواور سکھا تا ہےان کو کتاب اور حکمت ۔ یاک کرنے کے بیم عنی میں کہ بری باتیں جانوروں کی سی ان میں سے دورکرےاور کتاب اور حکمت کا سکھانا ہیہ ہے کہ فرشتوں کی سی باتیں ان کے دل میں ڈالے اور کیمیا سے مطلب بیہ ہے کہ آ دمی میں جو بری باتیں ہیں وہ نہ رہیں اور جواچھی باتیں ہیں وہ دل میں بیٹھ جاویں اور سب سے بڑی کیمیا یہ ہے کہ آ دمی دنیا سے بیزار ہوو ہے اورالله صاحب کی طرف رجوع کرے جیسے کہ اللہ صاحب نے سورہ مزمل میں پیغیمر صاحب کوسکھایا کہ پڑھ نام اپنے رب کا اور رجوع کراس کی طرف سےسب سے الگ ہوکر ، اور الگ ہونے کے معنی میر ہیں کہ سب چیزوں سے توڑنے اور اللہ ہی سے جوڑے ، حاصل اس کیمیا کا تو یہی ہےاور بوں تو تفصیل اس کی بہت کمبی ہے، مگراس کیمیا کا طریق حیار چیزوں کا جاننا ہے اوراس کے جاررکن جارمعاملوں کا کرنا ہے اور ہرایک رکن کی دس اصلیں ہیں، پہلاطریق بیہ ہے کہ اپنی حقیقت کو جانے ، دوسرا طریق پیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے ، تیسرا طریق پیہے کہ دنیا کی حقیقت کو جانے ، چوتھا طریق پیہے کہ قیامت کی حقیقت کو پہچانے ، ان چاروں طریقوں کا جاننا حقیقت میں مسلمان ہونے کے طریق کا جاننا ہے اوران رکنوں کے بھی چارمعالے ہیں، دو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں اور دوباطن سے ۔ وہ دو جو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں ان میں سے پہلارکن الله کا حکم بجالا نا ہے کہ اس کا نام عبادات ہے، دوسرا رکن ہر کا کیے جوآ داب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے کہاس کا نام معاملات ہےاوروہ دور کن جو باطن سے علاقہ رکھتے ہیں ان میں سے پہلارکن بری باتوں سے اپنے دل کا پاک کرنا ہے، جیسے غصے سے اور کنجوسی سے اور حسد سے اور غرور سے اور تکبر سے کہ اس کا نام مہلکات ہے۔ دوسرارکن اچی باتوں سے اپنے دل کا سنوارنا ہے، جسے صبر کرنے سے، شکرنے سے، اللہ کی محت رکھنے ہے،

الله سے امیدر کھنے سے ، اللہ یرتو کل کرنے سے کہ اس کا نام مجیات ہے ، پہلار کن جوعبادات کا ہے،اس میں دس اصل ہیں، پہلی سینوں کے اعتقاد میں، دوسری علم سکھنے میں، تيسري ستھرائي ميں، چوتھي نماز ميں، يانچويں زکواۃ ميں، چھٹي روزے ميں، ساتويں حج ميں، آٹھویں قرآن پڑھنے میں ،نویں اللہ کی یاد کرنے اور دعاؤں کے مانگنے میں ، دسویں وظیفہ یڑھنے میں ۔ دوسرار کن جومعاملات کا ہےاس میں بھی دیں اصل ہیں ۔ پہلی کھانے کےادب میں، دوسری نکاح کے ادب میں تیسری کسب اور سوداگری کے ادب میں، چوتھی رزق حلال ڈھونڈ نے میں ، یانچویں صحبت کے ادب میں ،چھٹی گوشنشنی کے ادب میں ، ساتویں سفر کے ادب میں ، آٹھویں راگ سننے اور حال آنے کے ادب میں ، نویں لوگوں کواچھی باتوں کے سکھانے اور بری باتوں سے منع کرنے میں ، دسویں رعیت پالنے اور حکومت کرنے میں۔ تیسرارکن بری باتوں سے اپنادل پاک کرنے میں جن کومہلکات کہتے ہیں ،اس میں بھی دس اصل ہیں۔ پہلی نفس مار نے میں ، دوسری بھوک کے مار نے اورعورت کی خواہش کے رو کنے میں، تیسری بری باتوں سے چپ رہنے اور زبان کو برائی سے رو کنے میں، چوتھی غصہ اوررشک اور حسد کھونے میں ، یانچویں دنیا کی محبت کھونے میں ،چھٹی مال کی محبت توڑنے میں ، ساتویں جاہ اور بڑائی کی محبت کھونے میں ،آٹھویں ریا اور دکھلا وے کی عبادت نہ کرنے میں ،نویں مغروری اور تکبر مٹانے میں ، دسویں غرور اور غفلت دور کرنے میں ۔ چوتھا رکھن منجیات میں ،اس میں بھی دس اصل ہیں۔ پہلی گنا ہوں سے تو بہ کرنے میں ، دوسری شکر اورصبر کرنے میں، تیسری اللہ کے فضب سے ڈرنے اور اس کی رحمت سے امید وار رہنے میں، چوشی فقیری اور زھد کرنے میں، پانچویں تچی اور خالص نیت رکھنے میں، چھٹی اپنے نفس سے برائیوں کا حساب لیتے رہنے اور اس کے حالات پرغور کرنے میں، ساتویں اللہ تعالیٰ کی عجائب حکمت کے فکر کرنے میں، آٹھویں تو کل اور تو حید میں، نویں اللہ کے محبت اور شوق میں، دسویں موت کے یاد کرنے اور احوال قیامت کے سوچنے میں۔

یے فہرست ہے تمام کتاب کیمیائے سعادت کی اور اس کتاب میں آگے کون سب
باتوں کی تفصیل آسان عبارت میں آوے گی۔اگر کسی کواس سے زیادہ تحقیق کرنی ہوتو عربی
زبان میں جو کتابیں کھی گئی ہیں ، جیسے احیاء العلوم اور جواہر القران اور اسی طرح کی اور
کتابوں میں دیکھے، کیونکہ اس کتاب سے بیہ مطلب ہے کہ ایک اس کو مجھ سکے۔اللہ تعالی
اس کتاب کے پڑھنے والوں کی نیت بخیر کرے اور میری نیت کو بھی ریاور دکھلا وے کی باتوں
سے پاک کر کر قبول کرے اور تو فیق دے کہ جو کہوں وھی کروں ، کیونکہ آپ نہ کرنا اور اور وں
کو کہنا ہے تا خیر ہوتا ہے اور لوگوں کو کہنا اور آپ اس پڑمل نہ کرنا قیامت کا و بال ہوتا ہے۔
غدا اس سے بچاوے۔

# ابتدا کتاب کی

مسلمانی کے طریق پیدا کرنے میں اور وہ چار طریق ہیں۔ پہلاطریق اپنے آپ کو پیچاننا ہے۔ اس واسطے کہا پیچاننا ہے۔ اس واسطے کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پیچانا اس نے اللہ کو جانا اور اللہ صاحب نے بھی سورہ فصلت میں فرمایا کہ اب ہم دکھلا ویں گے ان کواپنی نشانیاں دنیا میں اور ان کے آپے میں جب تک

کہ کھل جاوےان پر کہ یہی ٹھیک ہے،غرض کہایئے آیے سے سواکوئی چیز تجھ سے مزد یک نہیں ہے، پھرا گرتونے اپنے آیے کونہ جانا تو اور کو کیا پہچانے گا، اگر چہتو کہتا ہے کہ میں اپنے تنین جانتا ہوں ، مگریمی غلطی ہے۔اس طرح کے جاننے سے اللہ کی حقیقت کا پہچاننا نہیں آتا، کیونکہ اتنا تو جانور بھی اینے شین جانتا ہے جتنا کہ تو سراور منہ اور ہاتھ یاؤں گوشت پوست صمر کا دیکھ کر پہچانتا ہے اور باطن کی تجھے اس قدر خبر ہے کہ جب بھوک گتی ہے روٹی کھاتا ہے اور جب غصہ آتا ہے لڑ پڑتا ہے جب عورت کو جی جا ہتا ہے جورویاس جا سوتا ہے۔اتنی بات میں تو جانور تیرے برابر ہیں ، پھر تجھ کو چاہیے کہ اپنی حقیقت کو ڈھونڈے کہ کہاں ہے آیا ہے اور کدھرکو جاوے گا اور دنیا میں کس کام کوآیا ہے اور کس دھندے کے لیے تجھے پیدا کیا ہےاور تیری بھلائی کیا ہےاور کس چیز میں ہےاور تیری برائی کیا ہےاور کس چیز میں ہے اور پیر باتیں جو تھھ میں جمع ہیں کہان میں سے بعضی فرشتوں کی ،ان میں سے تو کون ہاورکون میں بات اصل میں تیری ہے اور کون میں بیگانی تھے میں آگئی ہے۔ اگراس بات کوتو نہ جانے گا تواینی بھلائی ڈھونڈ نہ سکے گا، کیونکہ ان میں سے ہرایک کی غذا جداور ہرایک کا کام جداہے۔ جانور کی غذااوراس کا کام دن رات کھا نااورا بیڈ نااورسونا ہے، پھرا گرتو جانور ہے تو دن رات کھانے اورا بیڈنے اور سونے کی فکر میں رہ اور درندوں کی غذا اوران کا کام پچاڑ نااور چیرنا، مارنااورلڑ نااور دیووں کی غذااوران کا کام فساد کرنااورسواٹھانااورفریب کرنا ہے، پھراگرتوان میں سے ہےتوان کاموں میں مشغول ہو کر جوان کا مطالب ہے وہ تجھ کو حاصل ہواور فرشتوں کی غذااوران کا کام اللہ کے دیدار کا دیکھنا ہے،اسی سبب سے نہان کے یاس غصہ ہے، نہان میں جانوروں کی ہی باتیں ہیں۔اگر تو بھی اصل میں فرشتہ ہے تو اس میں کوشش کر کہ اللہ کو بہجانے اور اس کے دیدار کے دیکھنے کے لایق ہواورنفس کی خواہش اور غصے سے بیچے اور اس بات کو سمجھے کہ جانوروں اور درندوں کی باتیں تھے میں کیوں بنائی ہیں، کیااس لیے بنائی ہیں کہ بچھ کو پکڑ کر بچھ سے اپنی خدمت لے ویں اور دن رات بچھ کو اپنا چاکر بناویں یااس لیے بنائی ہیں کہ تو ان کو پکڑ ہے اور جوموت کا سفر بچھ کو کرنا ہے۔ اس میں ان سے خدمت لے۔ کسی سے گھوڑ ہے کا کام لے اور کسی سے حتیار کا اور چندروز جو یہاں ہے تو بھی ان سے اپنی خدمت لے، تا کہ ان کے سبب بچھ کو بھلائی ملے اور چین سے اپنی اصلی وطن میں چلا چلے ۔ اچھے لوگوں کے نزد کیک تو وہ وطن دن رات اللہ کے دربار میں حاضر رہنا اور اس کے دیدار کا دیکھنا ہے اور عوام کے نزد کیک بہشت میں جانا ہے، غرض کہ یہ باتیں رہنا اور اس کے دیدار کا دیکھنا ہے اور عوام کے نزدیک بہشت میں جانا ہے، غرض کہ یہ باتیں رہنا ور اس کے نیون کی تھی تھی ہے اور دین کی حقیقت اس سے بردے میں تھی ۔ راہ میں اس کے نصیب پریشانی ہے اور دین کی حقیقت اس سے بردے میں تھی ۔

# فصل

اگرآ دی این آپ و پیچانا چاہے تو جان لے کہ آدمی کوخدانے دو چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ایک تو ظاہر کابدن ہے کہ آئکھ سے دکھائی دیتا ہے اور ایک اندر پھھ چیز ہے کہ اس کو روح اور جان کہتے ہیں اور بعضی دفعہ جو کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات آئی تو اس دل سے بھی وہی روح اور جان مراد ہوتی ہے اور وہ اندر کی چیز باطن کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہیں سوجھتی اور وھی اندر کی چیز آدمی کی حقیقت ہے اور اس کے سواجو پچھ ہے اس کے تالع اور نوکر چار کر خدمت گار ھیں اور امام غزالی صاحب نے اس اندر کی چیز کا دل نام رکھا ہے اور جس جگہ دل کا نام لے کروہ پچھ بات کہتے ہیں تو وھاں ان کی مراد آدمی کی اصل حقیقت کی بات کہتی ہوتی ہے۔ اس کوروح بھی کہت ہیں اور جان بھی کہتے ہیں اور امام غزالی صاحب کی مراد اس دل سے ظاہر کا دل جو گوشت کا گلزا آدمی کے بائیں طرف سینے غزالی صاحب کی مراد اس دل سے ظاہر کا دل جو گوشت کا گلزا آدمی کے بائیں طرف سینے

میں لٹکتا ہے نہیں ہوتی ، کیوں کہ وہ فر ماتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے ، وہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے اور وہ تو آنکھ ہے بھی دکھائی دیتا ہے اور جو چیز کی ظاہر کی آنکھ سے دکھائی دیوے وہ تو دنیا کی چیزوں میں ہے ایک چیز ہے جس کو عالم ظاہر کہتے ہیں اور جس دل کاوہ ذکرتے ہیں وہ عالم ظاہر میں ہے ہیں ہے، بلکہ یہاں تو مسافروں کی طرح راہ چلتے آ نکلا ہےاور بیرظامر کا دل گوشت کا گلڑا، گویا اسکے سفر کرنے کی سواری ہیاورسب اعضااس کے نو کر چا کر خدمت گار ہیں اور وہ سب کا بادشاہ ہے اور اس کا کا م اللّٰہ کا بیجیا ننا اور اس کے دیدار کا دیکھنا ہےاور جواللہ کا حکم ہےاس کے لیے ہےاور جو گناہ ہوتا ہےاس پر ہوتا ہےاور جوعذاب ثواب ہے سب اسی پر ہے اوراجھا ہونا، برا ہونا اصل میں اسی کا ہے اور ظاہر کا بدن ان سب باتوں میں اس کے تابع ہے۔غرض کہاس اندر کی چیز کا خوامدل نام لوخواہ جان اور خواہ روح ،اس کا جاننا اوراس کے بھلے برے کا موں کو پہچاپنا اللہ تعالیٰ کے بہچاننے کی جڑ ہے، چرآ دمی کواس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اندر کی چیز کو جانے ، کیوں کہ وہ بہت اچھا یا ک صاف موتی ہےاور ذات الٰہی کے دریامیں سے نکلا ہےاوریہاں مسافر ہوکر سودا گری کرنے اور کمائی کرنے کوآیا ہے اوران شاءاللہ تعالیٰ جس سودا گری اور کمائی کرنے کووہ اندر کی چیز ، لینی آ دمی کی روح دنیا میں آئی ہے اس سودا گری کرنے اور کمائی کرنے کے معنی آ گےمعلوم ہوویں گے۔

## فصل

جاننا چاہیے کہ روح کی حقیقت کا پہچا ننانہیں آتا جب تک بینہ جانے کہ وہ بے شک موجود ہے اوراس کی حقیقت کیا ہے اوراس کے نو کر جا کرکون ہیں اوراس کونو کروں جا کروں سے کیا علاقہ ہے اور اس کا کام کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیوں کر ہوجاتی ہے اور وہ اس درجے پر کیوں کر پہنچتی ہے۔ اگر چہ اس سب کا حال ہم بتاویں گے، مگر اتنی بات بہیں جان لینی چاہیں کہ روح کا حقیقت میں موجود ہونا تو ظاہر ہے ، اس لیے کہآ دمی کو اپنے ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میر اہونا صرف ظاہر کے بدن کا ہونا نہیں ہے ، کیونکہ ظاہر کا بدن تو مردے کے بھی ہوتا ہے مگر جان نہیں ہوتی اور جب وہ جان نہیں ہوتی ہوتی ہوتا ہے مگر جان نہیں ہوتی اور جب وہ جان نہیں ہوتی تو پھر آ دمی مردار ہے اور اگر کوئی شخص آ نکھ بند کر کر اپنے تن بدن کو بھول جاوے اور جو پچھ آ نکھ سے دکھائی دیتا ہے اس کو بھی بھلا دیا ہو اور آ سمان زمین کو بھول جاوے اور جو پچھ آ نکھ سے دکھائی دیتا ہے اس کو بھی بھلا دیا ہو۔ اگر کوئی شخص اس بات پنور کر این خور کر این خور کر این جات کی خوال ہا ہی ہوتا ہے ، گو اس بے سب کو بھلا دیا ہو۔ اگر کوئی شخص اسی بات پنور کر یہ تو تھوڑا سما قیات کا حال شمجھ لے اور جان جاوے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر ظاہر کا کر یہ تو تھوڑا سما قیات کا حال شمجھ لے اور جان جاوے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر ظاہر کا بدن بھی اس کا جاتا رہو تھی وشخص جیسا ہے ویسا ہی رہے۔

# فصل

جاننا چاہی کہ روح کی حقیقت کی جنبو کرنے میں کہ وہ کیا ہے اور کیوں کر ہے،
شریعت کی اجازت نہیں اور اسی سبب سے حضرت پیٹیبرصا حب سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس
کی تفصیل بیان نہیں کی ۔ اللہ صاحب نے بھی سورہ نبی اسرائیل میں یوں ہی فرمایا کہ روح کا
حال جو جھے سے پوچھتے ہیں ، ان سے کہہ دے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے اور اس سے سوا
کہ اللہ کے حکموں میں سے بیجی ایک حکم ہے ، پیٹیبرصاحب نے بیجی بتانے کا حکم نہیں پایا
۔ بیجے ہے اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم ہے ۔ ظاہر کی مخلوق کا عالم اور ہے

اور باطن کے حکموں کا عالم جدا ہے۔ جو چیز کہ انداز ہے میں آسکے یا دکھائی دیو ہے یا خیال میں آوے کہ کتنی ہے اس کوتو ظاہر کی مخلوق کا عالم کہتے ہیں ، کیونکہ خلق کے معنی اصل میں انداز ہے میں لانے کے ہیں ، آدمی کے دل کا کچھا ندازہ نہیں اور نہ یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ کتنا ہے اور اسی سبب سے دو مخالف با تیں اس میں جمع نہیں ہوتیں ، کیونکہ اگر جمع ہوسکتیں تو ممکن تھا کہدل کا ایک کونا ایک بات کو جانتا ہوا ور دوسر اکونا اسی بات سے ناوا قف ہوا ور ایک ہی دم میں عالم بھی ہوا ور اسی وم میں جاھل بھی ہوا ور سے بات نہیں ہوسکتی اور باوجود کیہ اس دل میں نہ دوسری بات آسکتی ہے اور نہ اس کا اندازہ ہوسکتی ہے اس پر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا دل میں نہ دوسری بات آسکتی ہے اور نہ اس کا اندازہ ہوسکتیا ہے اس پر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا

(اسى قدرتر جمه لكھا گياتھا)

اختام ــــــا The End